

علوم مصطفے مل اللہ اللہ مرکمہ عمل آتھ تھے عمل مسلم مسطفے مل اللہ اللہ اللہ عمل مرمہ عمل آتھ تھے عمل مسلم مسلم جائے والی بے مثال تاریخی کتاب

الدولة المركية بالمادة الغيبية بالمادة الغيبية

تصنیف و تالیف عربی امام ابلسنّت اعلیٰ حضرت الشاه امام احمد رضا خان قا دری بریلوی قدّس سرهٔ

تعلیق وتر بمه اُردو گنجهٔ الاسلام حضرت علامه مولا نامفتی محمد حامد رضاخان قادری بر بلوی مینید تسمیل ترجمه وترتیب نو پیرزاده اقبال احمد فاروقی ایم اے

مركزي مجلس رضا لامور

### وَاللَّهُ وَلَهُ الْمَحِبَّةُ بِالْمَادَّةِ الْعَنِيَّةِ } ﴿ الْعَنِيَّةِ كَاللَّهُ الْعَنِيَّةِ الْعَنِيَّةِ الْعَنِيَّةِ ﴾ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْعَنِيَّةِ الْعَنِيَّةِ الْعَنِيَّةِ الْعَنِيَّةِ الْعَنِيَّةِ الْعَنِيَّةِ الْعَنِيَّةِ الْعَنِيّةِ الْعَنِيَّةِ الْعَنِيَّةِ الْعَنِيَّةِ الْعَنِيَّةِ الْعَنِيّةِ الْعَنِيَّةِ الْعَنِيَّةِ الْعَنْمِيّةِ الْعَالِيّةِ الْعَنْمِيلُةِ الْعَنْمِيلُةِ الْعَنْمِيلُةُ اللّهِ الْعَنْمِيلُةُ اللّهُ اللّهِ الْعَنْمِيلُةِ الْعَنْمِيلُةُ اللّهِ الْعَنْمِيلُةُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّل

### عنوانات كتاب برايك نظر

| مغنبر | عنوانات                                     | نمبرهار |
|-------|---------------------------------------------|---------|
| 4     | نعت حضورا كرم سيدعالم ملاشيل                | 1       |
| •     | ابتدائية يرزاده علامها قبال احمرفاروقي صاحب | r       |
| IY    | آغاز کتاب                                   | ٣       |
| rı    | نظراوّل                                     | ٣       |
| rı    | و یکن کا دارومدار                           | ۵       |
| rr    | علم غيب قرآني آيات ڪي روشني هي              | 4       |
| rr    | علم ي تعتيم                                 | 4       |
| ~~    | حعنرت خعنروموی فیلا کےعلوم                  | ٨       |
| ro    | غيب پرايمان لانا                            | 9       |
| ۴.    | نظردوم                                      | 1•      |
| ۴.    | ذاتی اورعطائی علم میں فرق                   | 11      |
| ro    | نظرسوم                                      | Ir      |
| ro    | ایک سمج مغز ہندی                            | 11      |
| ٣٦    | د نیامیری متعلی پرروش ہے                    | 11      |
| ۵۰    | بادشاه كاايك ناهنكر كزار كداكر              | ۱۵      |
| ٥٣    | تظرچہارم                                    | 14      |
| or    | وماسيكي غلط بيانيون كاتعاقب                 | 14      |
| 24    | میری گزارش سنے                              | IA      |

### وَ الدَّوْلَةُ الْمَكِنَّةُ بِالْمَادَّةِ الْعَنْسِيَّةِ } ﴿ الْعَنْسِيَّةِ لَا اللَّهُ اللَّهُ الْمَكِنَّةُ بِالْمَادَّةِ الْعَنْسِيَّةِ } ﴿ اللَّهُ اللّ

#### اللهُ رَبُّ مُحَمَّدٍ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَا نَحْنُ عِبَانُمُحَمَّدٍ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَا

نام كتاب الكولة المرتبية بالماقية الكفيسية (١٣٦٥) عام معنف الله المنافية بالماقية الكورضا فال قادرى بر بلوى تدكر موموع المنطق الكريم مال الشيط من المنطق الكريم مال الشيط من المنطق الكريم المنطق الكريم المنطق الكريم المنطق المنط

#### لمنحكاية

#### دفترمرکزی مجلس رضا۔مسلم کتابوی

ترخ بخش روؤ ، در بار مارکیٹ ، لا ہور Email:muslimkitabevi@gmail.com, 042-37225605, 0321-4477511

|       | اَلدَّوْلَةُ الْمَكِيَّةُ بِالْمَادَّةِ الْغَيْبِيَّةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| مؤنبر | Cura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | تنبرشار |
| 1••   | حضرت مدیق اکبر دالان نے بنی کی پیدائش سے پہلے خردی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 39      |
| 1+1   | خيبر کا حيمندُ ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6.      |
| 1.5   | ِ مقام وصال کی خبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ٣١      |
| 1•1   | مس زمين پرانقال موگا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ٣٢      |
| 100   | حضربت بوسف مَدِينَ اللهِ في معربول كوغيب مطلع كرديا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |
| 1+1   | لوح مبین ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | الدالد  |
| 1•4   | عيني في اللوح المحفوظ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ra      |
| II 🗅  | دومراحصه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |
| 110   | ا يك سوال اوراس كاجواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |
| 11A   | دوسراجواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |
| IIA   | حضور نبي كريم ملاشيه المهيدين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ٣٩      |
| 119   | حضورا كرم ملالله يلم كاسائ مباركه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ۵۰      |
| ırr   | جواب چہارم<br>بغ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |
| ITT   | جواب پنجم<br>مصر در المصر ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |
| iry   | حضور ملالله بیلم کی علمی رفعت<br>حسور ملاطری ملکالیم کی علمی رفعت<br>- بر بر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |
| IFY   | مزيدتشريح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |
| IFY   | آیة الکری حضورا کرم ملاطبیلم کی نعت ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |
| 1179  | المام | 4       |
| 11/2  | دوسراسوال !                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |
| 11/2  | اذل سے ابدتک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ۸       |

| وَ الدَّوْلَةُ الْمَكِيَّةُ بِالْمَادَّةِ الْعَيْبِيَّةِ } ﴿ الْعَيْبِيَّةِ الْعَيْبِيَّةِ الْعَيْبِيَّةِ الْعَيْبِيَّةِ الْعَيْبِيَّةِ الْعَيْبِيَّةِ الْعَيْبِيَّةِ الْعَيْبِيَّةِ الْعَيْبِيِّةِ الْعَيْبِيَّةِ الْعَيْبِيَّةِ الْعَيْبِيِّةِ الْعَلْمِينَةِ الْعَيْبِيِّةِ الْعَلْمِينَةِ الْعَيْبِيِّةِ الْعَلْمِينَةِ الْعَلْمِينَاءِ الْعَلْمِينَاءِ الْعَلْمِينَاءِ الْعَلْمِينَاءِ الْعَلْمِينَاءِ الْعَلْمِينَاءِ الْعَلْمِينَاءِ الْعَلْمِينَاءِ الْعِلْمِينَاءِ الْعَلْمِينَاءِ ال |                                                            |            |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------|--|--|--|--|
| مؤنبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | عنوانات                                                    | نبرثاد     |  |  |  |  |
| ۵۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | لوح وللم كاعلم                                             | 19         |  |  |  |  |
| 7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | نظريجم                                                     | <b>r</b> • |  |  |  |  |
| 7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | قرآن وحديث اوراقوال محابه مين حضورا كرم سلالله يبلم كےعلوم | rı         |  |  |  |  |
| 71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | زمين وآسان كاعلم                                           | rr         |  |  |  |  |
| 41"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ز بین وآسان کے کلی علوم                                    | **         |  |  |  |  |
| 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | احوال أمت يرنكاه                                           | rm         |  |  |  |  |
| 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | اوّل وآخر، ظا ہرو باطن کاعلم                               | ro         |  |  |  |  |
| 49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | مقامات علوم مصطفى سلالشريلم                                | 74         |  |  |  |  |
| 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | عقا كد كے مسائل                                            | 12         |  |  |  |  |
| 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | براجين قاطعه اورنقذيس الوكيل                               | M          |  |  |  |  |
| 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | رشیداحد مشکوی اورعلائے دیوبند                              | 79         |  |  |  |  |
| 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | علماء مكه كمرمه ديوبنديون كي نظريس                         | ۳.         |  |  |  |  |
| ΔI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | نظر ششم .                                                  | 71         |  |  |  |  |
| ۸۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ياخج چيزوں کاعلم                                           | rr         |  |  |  |  |
| ۸۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | یا نج چیزوں ہے اختصاص کی حکمت                              | ~~         |  |  |  |  |
| 4•,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | میری گزارش                                                 | ٣٣         |  |  |  |  |
| 92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | موت وحيات كاعلم                                            | ro         |  |  |  |  |
| 94                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | آخری گزارش                                                 | 24         |  |  |  |  |
| 94                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | حضورا كرم سلالله يلم كے امتع ل پرغيب كے انعامات            | ٣2         |  |  |  |  |
| 99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | حعزت أم الفضل في الفياك يبيث من كياب؟                      | <b>P</b> A |  |  |  |  |

### الدَّوْلَةُ الْمَكِيَّةُ بِالْمَادَّةِ الْعَيْبِيَّةِ الْعَيْبِيَّةِ الْعَيْبِيَّةِ الْعَيْبِيَّةِ الْعَيْبِيَةِ

#### 0

کے آسٹ آسٹولسٹر کے اسٹی تسکسی، مثل تونیشد پیدا جاتا گیس راج کو تاج تورے سر سو، ہے تھے کو شہ دوسرا جاتا آگیسٹسٹر عکلا وَالْسسٹر جُ کھسلسی بن ہے کس وطوفال ہوشر ہائے مخدمار میں ہول مگڑی ہے ہوا ، موری میا بار لگا جاتا مخدمار میں ہول مگڑی ہے ہوا ، موری میا بار لگا جاتا آسٹسٹر تسکسٹر تسکسٹر تی اللی کیسلسٹی ، چاطیہ دی عرض بخان کے توری جوت کی جمل جمل میں میں رحی ہمری شب نے نہ دان ہونا جاتا توری جوت کی جمل جمل میں میں رحی ہمری شب نے نہ دان ہونا جاتا

لَكَ بَسَدُرٌ فِسَى الْمُوجِّدِ الْأَجْمَدُلُ، تَطَالِمُ مِذَلَف ابراجل الله مَدَلَف ابراجل الله المراجل المورك ورد وكنذل ، رحمت كى مجرن برسا جانا

اَتَ الْحَدَى عَطَيْنِ وَسَخَدَكَ آمَمُ ، السَّيْسُوعَ بِالسَابِرُمِ فَ السَّيْسُوعَ بِالسَابِرُمِ فَ الرَّمِ ب

ع ..... مندراونچا موااورموجيس طغياني ريس-

### الدَّوْلَةُ الْمَكِيَّةُ بِالْمَادَّةِ الْعَيْبِيَّةِ } ﴿ الْعَلَيْقِيَةِ الْعَيْبِيَّةِ } ﴿ اللَّهُ

| منخنبر | عنوانات |                 | نمبرثار |
|--------|---------|-----------------|---------|
| Ir_    |         | ابد کے معانی    | ۵٩.     |
| 179    | -       | جواب دوم        | 4.      |
| 100    |         | جواب سوال سوم   | 41      |
| 1941   |         | جواب سوال چہارم | 45      |
| IFT    |         | جواب سوال پنجم  | 41      |
| IMA    |         | حرف آخر         | 41      |
|        |         | بقايا حواشى     | 40      |

**ተ** 

السي حضور مالله على كانظير مى كونظر ندآيا-

سے اسے آناب تو \_ نے اس کی اس میں اشارہ ہے کہ میری رات آفاب کے سامنے بھی رات ہی

سے ....جنور کے لئے سب سے زیادہ خوب صورت چرہ ش ایک چود ہویں رائے کا جا تھ ہے۔ ۱۲ مے ..... میں پیاس میں ہوں اور تیری خاوت سب سے ذیادہ کا ال دتام ہے۔ ۱۲

### الدَّوْلَةُ الْمَكِيَّةُ بِالْمَادَّةِ الْعَيْبِيَّةِ ﴾ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ الْمَكِيَّةُ بِالْمَادَّةِ الْعَيْبِيَّةِ

#### بِسُعِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِمْمِ

#### ابتدائيه

زیرنظر کتاب "المدولة المعکیه بالمعادة الغیبیه" امام المست اعلی حفرت مجدد ما نه حاضره حفرت مولانا الشاه امام احمد رضا خان القاوری البریلوی (۱۲۲۱ه ...... ۱۳۲۰ه) کاوه مایونازمعر که به جی آپ نے کمه کرمه میں ۲۵ زوالح ۱۳۲۳ه ۵۰۹ه میں مصرف آخو گفتوں میں فصیح و بلیغ عربی میں پر قلم کیا تعالی آپ نے مکه کرمه سے مدینه منوره کی حاضری کا اداده کیا تو برصغیر کے چندعلاء نے ایک مفصل سوال نامه تیار کیا اور شریف که حاضری کا اداده کیا تو برصغیر کے چندعلاء نے ایک مفصل سوال نامه تیار کیا اور شریف کمد (سیدنا) کور بار میں پیش کیا۔ جس میں حضور نبی کریم سالاندی کا محاص غیبیہ کے متعلق استفسار کیا گیا تھا۔ متنفسرین کا خیال تھا کہ فاضل علامه اس مختصر وقت میں نہ تو کوئی جواب کمد کے سامنے خفت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے شریف مکہ اور علاء مکہ کے سامنے خفت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے سوالنامہ کا جواب کیا کہ مان میں گیا۔ اس کوشریف مکہ نے خود سنا اور علما چر مین شریفین نے علاء مکہ معظمہ کو جرت زدہ کردیا۔ اس کتاب کوشریف مکہ نے خود سنا اور علما چر مین شریفین نے پڑھ کر بے بناہ خراج تحصین چیش کیا اور اپنی تقاریخ جلیہ اور تقاریز میں کتاب کی افادیت اور فاضل مؤلف کی شخصیت کو دنیا کے اسلام کے سامنے مجر پورانداز میں چیش کیا۔ فاضل مؤلف کی شخصیت کو دنیا کے اسلام کے سامنے مجر پورانداز میں چیش کیا۔ فاضل مؤلف کی شخصیت کو دنیا کے اسلام کے سامنے مجر پورانداز میں چیش کیا۔ فاضل مؤلف کی شخصیت کو دنیا کے اسلام کے سامنے مجر پورانداز میں چیش کیا۔ فاضل مؤلف کی شخصیت کو دنیا کے اسلام کے سامنے مجر پورانداز میں چیش کیا۔

O

### وَ الدَّوْلَةُ الْمَكِيَّةُ بِالْمَادَّةِ الْعَيْبِيَّةِ } ﴿ الْعَيْبِيَّةِ الْعَيْبِيَّةِ ﴾ ﴿ اللَّهُ

یسا فسافسی نید کی ایک ایک در حرت فنابک مورا جرا لرج ورک ورک ورک ، طیب سے ایک نه ساجانا والکسا لیسوی فی نه ساجانا والکسا لیسوی فی نه ساجانا در اور اور در خور الرب ایک در اور اور در خور کا جانا در آوت موے کر نه پرت ، دردا دو در خوک کا جانا الله فی بیت می کاے کوں ، مرا کون ہے تیرے سوا جانا اکسووٹ فی بیت می کاے کوں ، مرا کون ہے تیرے سوا جانا اکسوٹ فی بیت می کاے کوں ، مرا کون ہے تیرے سوا جانا اکسوٹ فی بیت می کاے کوں ، یہ جان بھی پیارے جلا جانا موراتن می دوس سب پھونک دیا ، یہ جان بھی پیارے جلا جانا اس خام خوا کو دیا ، یہ جان بھی پیارے جلا جانا اس خام خوا کو دیا ، یہ جان بھی بیارے جلا جانا ارشاد احزا ناطِق تھا ، ناچار اس راہ پڑا جانا ارشاد احزا ناطِق تھا ، ناچار اس راہ پڑا جانا

**ተ** 

ا ..... اے میرے قافے! اپنے تیام کی مت زیادہ کر۔ ۱۳ سی ..... آوافسوس! وہ چند قلیل کھڑیاں کہ گزر کئیں۔ ۱۱ سی ..... دل زخی ہے اور پریٹانیاں رنگ رنگ کی ہیں۔ سی ..... جان تیرے قربان اپنی سوزش زیادہ کر۔

تقریری آوازبلندی جس کے اثرات سارے ہندوستان میں گونجے اور مخلف علماء کرام نے اس ''کاب التوحید' اور ''تقویۃ الا بمان' کے رد میں کتا ہیں تکھیں۔ جاجی الداداللہ مہا جرکی قدس سرۂ ان دنوں برصغیر میں ایک بااثر علی اور دوحانی شخصیت کی حیثیت سے موجود شخص آپ کے حلقہ اثر میں مخلف علماء بیٹھتے تھے۔ آپ کے ایک مرید عالم دین مولانا عبدالسم رامپوری قدس سرۂ نے ایک کتاب' 'انوار ساطعہ' ککھی جس میں عقا کداہا آت کی وضاحت بھی کی گئی اور ساتھ ساتھ نجدی نظریات کا رد بھی کیا گیا۔ یہ کتاب سامنے آئی تو علماء دیو بند کا ایک مضبوط اور اعلی سطح کا طبقہ سنخ پا ہوگیا۔ مولوی رشید احد کتاری نے شاگر د دیو بند کا ایک مضبوط اور اعلی سطح کا طبقہ سنخ پا ہوگیا۔ مولوی رشید احد کتاری نے شاگر د مولوی خلیل احمد آئید خوی کے نام سے انوار ساطعہ کے جواب میں ہوساتھ کی کا میاب نہ ہوگیاں اور علماء دین دوواضح گرد پوں میں تقسیم ہوتے کو صاف کرنے کے لیے حضرت مولانا المداداللہ مہا جرکی میں شند نے کرد پوں میں تقسیم ہوتے مسئلہ ''کھما، مگران کی کوششیں کا میاب نہ ہو سکیں اور علماء دین دوواضح گرد پوں میں تقسیم ہوتے ہو سے

زیرانتداب لانے کے بعدممالک عرب کور کوں سے خالی کرانے کے دربے تھا۔ آل سعود کے مہروں کوآ مے بڑھا کرحر مین شریفین کی سرز مین پراپی شاطرانہ جالوں سے وارکرر ہاتھا۔ آل سعود کے نظریاتی رہنما محمد ابن عبد الوہاب نجدی نے " کتاب التوحید" لکمی ۔ تو دنیائے علم کی آنکھیں تصویر جرت بن کئیں۔ای کتاب کے مندرجات نے دہلی کے علمی خانوادے کے ایک فرزند مولوی محمد اسلعیل وہلوی کواتنا متاثر کیا کہ انہوں نے اس کتاب کا چربہ " تقویة الایمان" کے نام سے ہندوستان میں شائع کیا۔اس کتاب میں مسلمانوں کوشرک و بدعت ، كفرو ممرابى كے خطابات ہے نوازا كيا۔ پھر پہلى بارفقهى مسائل ميں اختلاف كى روش سے ہث کروات مصطفوی ملی شیر اللم کوہدف تنقید بنایا گیا۔اس سے صدیوں پہلے اسلامی تاریخ میں مختلف فرقے این علمی اورنظری اختلافات کی وجہ سے متعارف تو ہوئے مگران کے اختلافات کی بنیاد جروقدر۔قدیم وحادث۔شریعت وطریقت یا دوسرے فقہی اور فروعی مسائل پر ہوا کرتی تھی۔ حمرسب سے پہلے جس خانوادہ نے ذات مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ اورعلم مصطفی سلی اللی الله میر اختلاف کی را بین کھولیں ، وہ "د کتاب التوحید" کے مصنف ابن عبدالوهاب نجدى اوركتاب" تقوية الايمان" كمصنف اساعيل دہلوى اوران كى ذريت متى - نى كريم ملى الله يلم كعلم يرسوالات المائ كالسك كالمان نظير يركفتكو چل نکل ۔ آپ کے کمالات پر لیت ولعل کے دروازے کمل مجے۔ آپ کی بشریت پر قبل و قال كابازاركرم موا، كربشريت اورعليت كاتعتيم يربيانداز عداكات جانے ككے كه آيا حضورا كرم ملى شير كم بمار ع جيسے بى بشر تنے يا ہم سے ذرا بردے۔ان كاعلم بمار عجيسا بى تھایا قدرے زیادہ تھا۔ پھریہ نظریہ بھی دیا جانے لگا کہ آپ کو خاتم الانبیاء مانے کے باوجود الله جا ہے تو ہزاروں محمد (ملاللہ بلم) پیدا کرسکتا ہے؟

الغرض! برصغیر میں حضوراقدس سل اللہ اللہ کی مخصیت کو پہلی بار نظریاتی تقید کا نظریاتی تقید کا نظریات اوراس کتاب کا نشانہ بنایا کیا۔ اس بات پرعلاء المستنت نے سخت احتجاج کیااوران نظریات اوراس کتاب کا شدید نوٹس لیا۔ علامہ فضل حق خیر آبادی فدس سر؟ نے اس کناب کے خلاف تحریری اور

 $\bigcirc$ 

مولوی خلیل احمد انبی خصوی ان دنوں دارالعلوم بہاولپور میں مدرس اعلیٰ تھے۔
حضرت مولا تا غلام دیکیر قصوری نے ''براہین قاطعہ'' کو پڑھااورائے نظریاتی طور پر بردی
نقصان دہ کتاب تصور کیا۔ لا سال ہیں مولا تا غلام دیکیر قصوری نے انہیں مناظرہ کا چیلنے دیا
جے تبول کرلیا گیا۔ چنانچ ہندوستان بحرسے دیو بنداورا المسنّت کے جیدعلاء بہا ولپور میں ہی ہوئے۔ مناظرہ شوال لا سال ہی نواب آف بہا ولپور کے زیراہتمام وانتظام منعقد ہوا۔
حضرت خواجہ غلام فریدفدس برتر ہ کو تکم مناظرہ (جی) بنایا گیا اور پنجاب اور ہندوستان کے
تمام علاقوں سے علاء کا عظیم اجتماع ہوا۔ اور ہمناظرہ میں مولوی خلیل احمد انہی وی اور دیو
بندی علاء کو حکست فاش کا سامنا کرتا پڑا۔ نواب آف بہاولپور نے مولوی خلیل احمد انہیں احمد کے
عقا کدونظریات کی مفدانہ حرکارت پر انہیں ریاست بدرکرنے کے احکام جاری کیے۔

مولا تا غلام د على رقصورى ميليد في السمناظره كى روئدادعر في مي مرتب كرك ے اور میں حج کو مجے ۔ علماء مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کے سامنے مناظرہ کی روئیداد پیش کی۔ علاء حرمین نے کتاب پر تقاریظ لکھیں اورستر سے زیادہ علاء حرمین شریفین نے عقا کد دیو بند ے اظہار بیزاری کیا۔ان آراء ہے دیو بندی کمتب فکر کے علماء کا اعتقادی قلعہ منہدم ہوتا و کھائی دیا مکران کرتی ہوئی دیواروں کوسہارا دینے کے لیے علاء دیو بند کے ایک بورڈ نے ايك رساله "المهند المغند" (عقا كرعلاء ديوبند) شائع كرك عوام المسنت كوية تاثر ديا كه بهار عقائدو بى بين جوالمسنت كے بيں۔

اساهدا ۱۹۰۱ء میں مولوی اشرف علی تھانوی نے ایک رسالہ بنام" حفظ الایمان "ککھاجس میں حضور نبی کریم سال شہر سلم کے علم کے بارے میں بڑی ویدہ ولیری سے وہ رسوائے زمانہ عبارت سامنے آئی کہ حضور ملی اللہ اللہ کے کیا شخصیص ہے۔ ایساعلم غیب تو زید عمر وبكر بلكه ہرصبى ومجنون بلكہ جميع حيوانات وبہائم كوبھى حاصل ہے۔

اس عبارت برعلاء المستت نے تو برا فروختہ ہونا ہی تھا۔خودمولا ناحسین احمد مدنی نے بھی اپنی کتاب" الشہاب الله قب" میں برملالکھا کہ ایسے الفاظ کہنے والا کافر ہو جاتا

امام المسننت الشاہ احدرضا خان بریلوی میشان نے بھی ایسی تمام عبارات بر مرفت کی۔اورعلاء دیو بند کا تعاقب کیا۔۱۳۲۰ھ میں اعلیٰ حضرت نے مولا نافضل امام رحمة الله عليه كى كتاب "المعتقد المنتقد " يرحواشى كصر جو"المعتمد المستند" ك نام سے چھے،ان حواشی میں امام اہلسنت نے مولوی محمد قاسم نا نوتوی بانی دارالعلوم دیو بند۔ مولوی رشیداحد کنگوری مولوی قلیل احمدانینهو ی اور مولوی اشرف علی تعانوی کی تفرید عبارات كومدف تنقيد بنايا \_آب ني "رساله صيانة الناس " كرديس ركيم الآخر <u>٨٠٠١ هاور كر ١٣١٨ هكوفتاوي لكه ١٣٢٠ هي پينه عظيم آباد كے مطبع تحفيد سے ان كا</u>

### وَ الدَّوْلَةُ الْمَكِيَّةُ بِالْمَادَّةِ الْعَيْبِيَّةِ ﴾ ﴿ اللَّهِ الْعَلْبِيَّةِ ﴾ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ الْعَلْبِيَّةِ

ردچمپا۔ پھر جمادی الاخری الاس احض ایک فتوجی شائع کیا۔

اعلى حضرت كى كمّاب" سُبْحَانَ السُّبُوحِ عَنْ عَيْبٍ كَدِبٍ مَّقْبُونْ خُ "مطبع انوار محدى لكمنو على المعلى المعلى الله المعلى المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المن المن المنطق ا الْهِنْدِيَّةُ"كِاللَّاهِ مِنْ عَظيم آباد پننه عليها رساته بي ايداوركتاب" مسل السيون الْهِنْدِيَّةُ"صفر الااهم عظيم آباد من جميي لي

اعلى حضرت كى نظرياتى اور تنقيدى تحريرول ميس سے" المعتمد المستند"كو بنیادی حیثیت ملی -اسے علماء حرمین شریفین نے بڑا پسند کیااوراس پراڑھا کی سوے زا کدعلاء حربين شريفين اورعلائے پاک وہندنے اپن آراء کھیں۔جوحسام السحسومین علی منحرالكفر والمين اور الصوارم الهنديد كنام عجيب كرعام موكس

آپ كے حواثى وتعليقات" المعتمد المستند" كے نام سے ثالَع ہوئے \_ تو علماء دیوبند بڑے مصطرب ہوئے ، وہ ہندوستان تو کیا علمائے حجاز تک پہنچے۔ مگر جب "الدولة المكية بالماده الغيبيه"كاثرات مائة اعرتودم بخووره محد"الدولة المكية " دراصل وهمعركة الاآراء كتاب ب\_بس برعالم اسلام في مربورداد تحسين پيش کی۔ یہ کتاب حضور نی کریم صاحب کوٹر وسنیم سل اللہ اللہ کے علوم غیبیہ پرایک شاندار مرقع ہے۔جے پڑھکرا بمان تازہ ہوجا تا ہے اور حضورا کرم ملاللہ پہلم کے کمالات سے قلب وذہن فروغ پاتے ہیں۔

ا..... تمهيدالا يمان صغيه ٢٩مطبوعه مكتبه نبويدلا مورا لذيشن ١٩٨٥هـ

٣٠٠ تمبيدالا يمان صغية ٣٠١ مطبوعه مكتبه نبويدلا مورا يُديثن ١٩٨٩ هـ

متن ، ترجمہ اور ساٹھ تقاریظ کے ساتھ شاکع ہوئی۔ پھر یکی ایڈیشن ۱۹۸ء میں الم ہور سے بھی شاکع ہوا۔ جس میں ایک اور ایڈیشن کراچی سے شاکع ہوا۔ جس میں ترجمہ اور متن تھا۔ حضرت جھ الاسلام الشاہ حامد رضا خان قدّ س مرہ کا اُردوتر جمہ عالمانہ اور آئے سے نصف صدی قبل کا بار بارشاکع ہور ہاتھا۔ جس سے کتاب کی افادیت سے آج کا اُردود ان طبقہ پوری طرح استفادہ نہیں کرسکتا تھا۔ ہم نے اس علمی اور جامع ترجمہ کوآسان اُردود ان طبقہ پوری طرح استفادہ نہیں کرسکتا تھا۔ ہم نے اس علمی اور جامع ترجمہ کوآسان اور سلیس بنا کرع بی متن کے بغیر شاکع کرنے کا عزم کیا ،عنوانات قائم کیے، بیرابندی کی گئی۔ اور سلیس بنا کرع بی متن کے بغیر شاکع کرنے کا عزم کیا ،عنوانات قائم کیے، بیرابندی کی گئی۔ الحمد للہ اِنہ سلیس زبان میں ترجمہ کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اب بیر جمہ آپ کے ہوں میں ہے۔

پیرزاده اقبال احمدفاروقی کم جنوری بح<u>۸۹</u>۱ء

**ተ** 

### الدَّوْلَةُ الْمَكِيَّةُ بِالْمَادَّةِ الْعَيْبِيَّةِ } ﴿ الْعَلَيْبَةِ الْعَيْبِيَّةِ كَالْ الْعَلَيْبَةِ الْعَلَيْبِيَّةِ الْعَيْبِيَّةِ الْعَلْمِينَةِ اللَّهِ الْعَلْمِينَةِ الْعَلْمِينَةِ اللَّهِينَةِ اللَّهِ الْعَلْمِينَةِ اللَّهِ الْعَلْمِينَةِ اللَّهِ الْعَلْمِينَةِ اللَّهِ الْعَلْمِينَةِ اللَّهِ الْعَلْمِينَةِ اللَّهِينَةِ اللَّهِ الْعَلْمِينَةُ الْعَلْمِينَةِ الْعَلْمِينَةِ الْعَلْمِينَةِ اللَّهِ الْعَلْمِينَةِ اللَّهِ الْعَلْمِينَةِ اللَّهِ الْعَلْمِينَةِ اللَّهِ الْعَلْمِينَةِ الْعَلْمِينَةِ اللَّهِ الْعَلْمِينَةِ اللَّهِ الْعَلْمِينَةِ اللَّهِ الْعَلْمِينَةِ اللَّهِ الْعَلْمِينَاءِ الْعَلْمُ عَلَامِ الْعَلْمِينَاءِ الْعَلْمُعِلَّاءِ الْعَلْمِينَاءِ الْعَلْمِينَاءِ الْعَلْمِينَاءِ الْعَلْمِينَاءِ الْعَلْمِينَاءِ الْعَلْمِينَاءِ الْعَلْمِينَاءِ الْعَلْمِينَاءِ الْعَلْمِيْ

Ο

ہم سابقہ منحات میں زیر نظر کتاب السدولة السب کیة "کی وجہ تالیف پراظہار خیال کریچے ہیں۔ یہ کتاب السلال هیں کامی گئی اوراس میں علم ذاتی ہلم عطائی ہلم ذاتی محیط اور علم عطائی غیر محیط ہلم متناہی ہلم واجب لذات اور علم عطائی ممکن ،ازلی ابدی مخلوق غیر مخلوق ، واجب البقا ، جائز الفنا ،علم کل ،علم بعض ، مخالفین کا بعض ،اور اہل محبت کا بعض ،لوح محفوظ واجب البقا ، جائز الفنا ،علم کل ،علم بعض ،مخالفین کا بعض ،اور اہل محبت کا بعض ،لوح محفوظ کے علوم ،لوح مبین پرنگاہ ، جیسے کثیر موضوعات پر دوشنی ڈائی گئی ہے۔

كتاب" الدولة المكية بالمائة الغيبيه" كالف كفيلي المنظركو المائة الغيبيه" كالف كفيلي المنظركو جانة كاليف فطات كى جلدووم كامطالعدرين-

حضرت مولانا فيخ صالح كمال في "الدولة السمكية" شريف كمد (سيدنا)

وربار مين علاء تجاز كرسامخ لفظاً لفظاً بره كرسانى - قي بيت الله ب حضرت مؤلف علامه اعلى حضرت موالي بهدوستان والهي آئے - تو كتاب برنظر ثانى كرتے وقت ١٩٣٥ الله عيل اس برخضر حواثى لكھے - بس كانام "المفيو صات السملكية لمصحب الدولة السمكية" ركھا كيا - اوريد كتاب "قاوائے حين" كنام به ١٩٣٨ هـ - ١٩٣٠ هي سب المحكية" كاخلاصه السمكية" بك براير بلي شريف بي شاريظ علاء حرين شريفين شامل كردى كئ تعيل - پحر ايك عرصه بعد تفا - جس جس جي تقاريظ علاء حرين شريفين شامل كردى كئ تعيل - پحر ايك عرصه بعد "الدولة السمكية" كمل متن اورتقاريظ كيا تعام حالة دوباره بريلي شريف سے شاكع بوئى - الله ولة السمكية "كاخلاصه "الدولة السمكية" كمل متن اورتقاريظ كي ساتھ دوباره بريلي شريف سے شاكع بوئى - عربی زبان سے نا آثنا حضرات كے ليے اعلی حضرت تقليم البركت كے صاحبز اده حضرت علي الركت كے صاحبز اده حضرت بي الاسلام مولا نا الشاہ حالد رضا خان بريلوی تو الله في خوات كے ساتھ اُردوتر جم جمی شائع جو الله الم

تاب " الدولة الدكيد" بإكتان من بهلى بارم ١٩٥٥ هم امل المركام ١٩٥٥ من امل المركام ١٩٥٥ من امل المركب المركب



#### بِسْمِ اللهِ الرَّحْطِنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهُ وَنُصَيِّىٰ عَلَى رَسُوْلِهِ الْكُويْمِ

الحمدلله علام الغيوب، غفار اللنوب، ستارالعيوب، المظهرمن ارتضى من رسول على السر االمحجوب وافضل الصلواة واكمل السلام على ارضى من ارتضى وأحب محبوب سيد المطلعين على الغيوب الذي علمه ربه تعليماً وكان فضل الله عليه عظيماً ، فهو على كل غالب أمين، وما هو على الغيب بضنين ، ولا هو بنعمة ربه بمجنون، مستور عنه كان او يكون ، فهو شاهدالملك والملكوت ومشاهد الجبار والجبروت ، مازاغ البصر وما طغى ، المتمرونه على مايرى ، نزل عليه القرآن تبيانًا لكل شيئي ، فأحاط بعلوم الاولين والاخرين ، وبعلوم لا تنحصر بِحَدّ، وينحسر دونها العدِّ، ولا يعلمها احد من العلمين ، فعلوم آدم ، وعلوم العالم ، وعلوم اللوح وعلوم القلم كلها قطرة من بحار علوم حبيبنا صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ، لان علومه وما يدريك ما علومه ، عليه صلوات الله تعالى وتسليمه هي اعظم رشحة ، واكبر غرفة من ذلك البحر الغير المتناهي ، اعنى العلم الازلى الالهي ، فهو يستمدمن ربه والخلق يستمدون منه ، فما عندهم من العلوم انما هي له

وكلهم من رسول الله ملعمس خرف امن البحر اورشفامن الديم

وواقفون لديسه عند حدهم من نقطة العلم اومن شكلة الحكم صلى الله عليسه تعالبى وسلم وعلى الله وصحبه وبارك وكرم امين

"سبخوبیال اللہ تعالیٰ کو جوجی غیوب کا کمال جانے والا ہے۔ گناہوں کا بڑا
جفتے والا ،عیوں کا بہت چھپانے والا ، پوشیدہ راز پراپ پندیدہ رسولوں کو مسلط کرنے والا
اور سب سے افضل دروداور سب سے کامل ترسلام ان پرجو ہر پندیدہ سے زیادہ پندیدہ
اور ہر پیارے سے بڑھ کر پیارے ہیں۔ غیوں پراطلاع پانے والوں کے سردار جن کوان
کے رب نے خوب سمھایا اور اللہ تعالیٰ کا ان پرفضل بہت بڑا ہے اور وہ ہرغیب پراہین
اور غیب کے بتانے میں بخیل نہیں اور وہ اپ رب کے احسان سے کچھ پوشیدگی میں
اور غیب کے بتانے میں بخیل نہیں اور وہ اپ رب کے احسان سے بچھ پوشیدگی میں
ہیں کہ جو پچھ ہوگذرایا آنے والا ہو،ان سے چھپا ہوااور وہ ملک ومکوت کے مشاھدہ فرمانے
والے ہیں۔

حضور سیّد الانبیا ملی شیق کم الله تعالی کی ذات و صفات کواس انداز سے مشاہدہ فرماتے ہیں کہ آپ کی چٹم مبارک میں نہ کئی پیدا ہوتی ہے، نہ کوتا ہی پیدا ہوتی ہے۔ آج لوگ اس بات پر شک کرتے اور جھڑتے ہیں جے آپ کی نگاہ نے دیکھا تھا، الله تعالی نے آپ پر اپنا قرآن نازل فرمایا، قرآن ہرا کی چیز کوصاف صاف بیان کرتا ہے۔ حضور نبی کریم ملی شیق کے مائی قرآن نازل فرمایا، قرآن ہرا کی چیز کوصاف صاف بیان کرتا ہے۔ حضور نبی کریم ملی شیق کے مائی قرآن نازل فرمایا، قرآن ہرا کے جامئی اور مستقبل کے تمام علوم پر نگاہ رکھتے تھے۔ وہ ایسے علوم تھے جن کی نہ حد ہے نہ حساب، ان علوم پر آپ کے علاوہ کی دوسرے کو عبور حاصل فہیں تھا۔

سیدنا آدم طلیت کے علوم، تمام دنیا کے علوم اورلوح محفوظ کے علوم کو ملا کرسید

ا مظهر کاتر جرمسلط کرنے والداس لئے کیا گیا کہ ظهود یا ظهداد کے صلی جب علی آئے تواس کے منی چروشدن یا چرو گردانیدن ہوجاتے ہیں ، یعنی مسلط کردینا یا تبضی دے دینا۔ کسما بقال ظهر علیه ای غلب علیه ، کدافی الصواح ۔ اا حامد ضافخرلہ

کم کرمہ کے علاء کرام (حفظہ اللہ تعالیٰ) ہمارے سردار ہیں۔ حضور ساللہ کا کے علوم اوردوسرے مسائل پروہا ہیں کے اعتراضات کا جامع جواب دیتے ہیں۔ ایک دوبار ایسے مسائل کی تشریح کی جس سے تمام اہل ایمان کو اطمینان ہوگیا۔ دلوں کے زنگ دور ہوگئے۔ دماغ روثن ہوگئے اور عیب مث کئے۔ ان تشریحات سے دہا ہیہ پرموت کا عالم طاری ہوگیا۔ بیربندہ ضعیف (احمد رضا خان پر بلوی) بھی اپنے اللہ کے فضل وکرم سے اپنے باللہ کے فضل وکرم سے اپنے باپ داداکی درخشال سنت پرگامزن رہے ہوئے وہا ہیہ پر قیامت پر پاکرتار ہتا ہے۔ میں باپ داداکی درخشال سنت پرگامزن رہے ہوئے وہا ہیہ پر قیامت بر پاکرتار ہتا ہے۔ میں نے اب تک دوسوسے ذیادہ کیا ہیں تعنیف کی ہیں۔ اور اکا ہر وہا ہین کو دوج پار باری نہیں ، نے اب تک دوسوسے ذیادہ کی ایس تعنیف کی ہیں۔ اور اکا ہر وہا ہین کو دوج پار باری نہیں ، کئی باردعوت مناظرہ دی مگر بیاوگ جواب دینے سے بھی عاری رہے اور مہبوت ہوکررہ میں۔

جولوگ ہندوستان میں بیٹے کرحضور نبی کریم ملیا شیرا کی تو بین کرتے ہیں اور سب
وہ شتم سے باز نہیں آتے اور اللہ تعالیٰ کی طرف جمون اور کذب کی نسبت کرتے ہیں ، وہ
میدان مناظرہ سے بھاگ اٹھے ہیں ، وم دبا کرغائب ہوجاتے ہیں ، کھرزندگی بحرسامنا
نہیں کر پاتے ۔ ان میں سے اکثر رائی ملک عدم ہو بچے ہیں مگر جو باتی رہ گئے ہیں ، وہ
عنقریب ای ذات سے دنیا سے جلے جائیں مے ، ان کی موت جیرانی اور بدحواسی میں
ہوگی۔

انہیں بیمعلوم ہوا کہ میں مکمعظمہ میں چند دنوں کے لیے قیام پذیرہوں۔ میرے
پاس حوالے کی کتابیں نہیں ہیں۔ بیت اللہ کی زیارت میں معروف ہوں اور اپنے مولاو آقا
جناب محمد رسول اللہ سلانٹی بلم کے شہر ( مدینہ ) کی طرف جانے والا ہوں۔ ایسے موقع پر انہوں
ایک سوالنامہ گھڑ ااور سمائٹ لارکھا، انہیں امید تھی کہ کتابوں کے بغیر، مدینہ پاک جانے کی
ایک سوالنامہ گھڑ ااور سمائے لارکھا، انہیں امید تھی کہ کتابوں کے بغیر، مدینہ پاک جانے کی
اس سے پہلے میں ان کے بڑوں کوئی بار چپ کراچکا تھا، مگر انہیں کیا تیاری میں جواب نہیں
لے سسیدہ وز مانہ تھا جب حضرت مؤلف علام کی دوسوکتا ہیں شائع ہوئی تھیں۔ ایک وقت آیاجب آپ کی تصانیف
کی تعداد ایک ہزار دوسوئک پنجی ۔ تفصیل کے لیے ملاحظ فرما ہے: حیات اعلیٰ حضرت مؤلفہ مولا ناظفر الدین بہاری
رحمۃ اللہ علیہ (مترجم)

### الدُّوْلَةُ الْمَكِيَّةُ بِالْمَادَّةِ الْعَنْبِيَّةِ ﴾ ﴿ اللَّهِ الْعَنْبِيَّةِ ﴾ ﴿ اللَّهُ اللَّ

الانبیا مسال تدوی کے مقابلہ میں رکھا جائے تو سمندروں کے مقابلہ میں ایک قطرہ اس حیثیا میں ایک قطرہ اس حیثیت سے سامنے آئیں گے۔ای طرح حضور نی کریم سالانڈیولی کے تمام علوم اللہ جل جل جلالہ کے غیر متنائی علوم کے سمندر کے مقابلہ میں ایک چھینٹایا چلو ہیں۔حضورا پنے اللہ سے مدد لیتے ہیں اور ساری کا مُنات حضور سل اللہ ہو ایک مدد لیتے ہیں اور ساری کا مُنات حضور کے علوم کا صدقہ ہیں اور حضور سل اللہ ہو اللہ کے وسیلہ سے طے ہیں۔وہ سب حضور کے علوم کا صدقہ ہیں اور حضور سل اللہ ہو اللہ کے وسیلہ سے طے ہیں۔ یہ ماعلوم حضور سالاندی کی سرکار سے آئے اور حضور کے دربار سے ملے۔

وَ كُلُّهُمْ مِّنُ دَّسُولِ اللَّهِ مُلْتَمِسَ خَرُفًامِّنَ الْبَحْرِاَوُدَشْفًامِّنَ اللِّيَمِ وَوَاقِفُونَ لَدَيْسِهِ عِنْدَ حَلِيمٍ مِن تَّفُطَةِ الْعِلْمِ اَوْ مِنْ شَكْلَةِ الْحِكَمِ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى اللهِ وَصَحْبِهِ وَبَادَكَ وَكَرَّمَ -آمين

جن دنوں میں مکہ کرمہ میں قیام پذیر تھا۔ میرے سامنے ہندوستان کے رہنے والوں نے سید الانبیاء افضل الصلوۃ والسلام علیہ وعلی آلہ واصحابہ کے علوم کے متعلق ایک سوالنامہ پیش کیا۔ یہ پیرکا دن تھا۔ پچیس ذوالحجہ ۱۳۲۳ھ کوعصر کا وقت تھا۔ بچھے دیکھتے ہی مان ہوا کہ یہ سوال ان وہابیہ کا اٹھایا ہوا ہے جنہوں نے ہندوستان میں اللہ اوراس کے رسول سل اللہ اوراس موضوع پر کتابیں رسول سل اللہ یہ کے خلاف تو بین آمیز گفتگو کا سلسلہ شروع کررکھا تھا اوراس موضوع پر کتابیں بھی کھی تھیں۔ چونکہ مکہ کرمہ ایک پرامن اور امان یا فتہ شہر ہے۔ اور اس میں بے بناہ علاء وین موجود ہیں، یہاں آگر کسی نی کوکوئی مسئلہ در پیش ہوتو ان علاء سے دریا فت کر لیتا ہے۔ مکہ معظمہ کے علاء علوم ویڈیہ کے بح نا پیدا کنار ہیں ، لوگ آئیس چھوڑ کر تنگ خبروں کے کناروں پڑئیس جاتے۔

ا رسول الله تم سے مانگا ہے ہر برا جھوٹا تیرے دریا سے چلو یا تیرے بارال سے اک چھینا تیرے ارال سے اک چھینا تیرے آگے کھڑے ہیں اپنی حد پرتیرے علموں سے کوئی نقطہ ای پر تخبرا کوئی اعراب پر تعنکا رہا

صاحبزاده حامدرضا خال بريلوي

### الدَّوْلَةُ الْمَكِيَّةُ بِالْمَادَّةِ الْعَيْبِيَةِ ﴾ ﴿ اللَّهُ الْمَكِيَّةُ بِالْمَادَّةِ الْعَيْبِيَةِ

دے سکوں گا اور وہ خوش ہوکر کہتے گھریں گے کہ احمد رضا خال جواب نہ دے سکا اور اس
طرح وہ اپنی خفت کا انتقام لے لیس مے میں پہلے تو خاموش رہا حالا نکہ معلوم کہ میں دین
متین کی امان میں ہوں ، دین کی نفرت اور ایدا دکرنے والا خود منصور ومحفوظ ہوتا ہے ۔ اللہ
تعالیٰ کی قوت سے جب وہ کی چیز کو کہتا ہے ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے ۔ جھے بھی اللہ تعالیٰ نے
اپنے فضل وکرم سے قوت بخش ، چنا نچہ جھے خیال آیا کہ میں اس سوالنا ہے کے دوطرح کے
جوابات تیار کروں ، ایک تو اہل حق ، اور سائل کے لیے تا کہ وہ راہ ہدایت پالیں اور دوسرا ان
ہو ابات تیار کروں ، ایک تو الوں کے لیے ۔ چنا نچہ میں نے قلم اٹھایا اور ہر ایک کے لیے ایسا
جواب تیار کیا جس کے وہ قابل تھا۔

ተቀተ

الدَّوْلَةُ الْمَكِيَّةُ بِالْمَادَّةِ الْعَيْبِيَّةِ } ﴿ الْعَلَيْتِينَ الْمُلْفِينِيَةِ } ﴿ اللَّهِ الْمُلْفِينِينَةِ الْعَلْمِينَةِ إِلَى اللَّهِ الْمُلْفِينِينَةِ إِلَى اللَّهِ الْمُلْفِينِينَةِ إِلَى اللَّهِ الْمُلْفِينِينَةِ إِلَى اللَّهِ الْمُلْفِينِينَةً إِلَى اللَّهِ الْمُلْفِينِينَةً إِلَى اللَّهِ الْمُلْفِينِينَةً إِلَى اللَّهِ الْمُلْفِينِينَةً إِلَى اللَّهُ الْمُلْفِينِينَةً إِلَى اللَّهُ الْمُلْفِينِينَةً إِلَى اللَّهُ الْمُلْفِينِينَةً إِلَى اللَّهُ اللَّ

### نظراول

#### دين كأدارومدار

یادر هیں کدرین کا دارو مداراس بات پر ہاور جس پرنجات اخروی موقوف ہے،
وہ ہے، پورے قرآن پاک پرایمان لا ناجو کہ نہایت ضروری ہے۔ دنیا میں بہت ہے گمراہ
لوگ ایسے ہوئے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی بعض آیات پرایمان کے آتے ہے گمر بعض کونظر
انداز کردیتے تھے۔ ان میں قدریہ فرقہ مشہور ہے (یہلوگ اپنے آپ کواپنے افعال کا خالق
جانے تھے ) وہ اس آیت کریمہ پرایمان لائے۔

وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظُلِمُونَ ٥ (الترة:٥٥)

ترجمه:"انہوں نے ہارا کھے نہ بگاڑا، ہاں! اپن ہی جانوں کا بگاڑ کرتے تھے"۔

محروه اس آیت کریمه کے منکررہے:

(العُفْت: ٩٤)

وَاللَّهُ خَلَقَكُمُ وَمَا تَعْمَلُونَ٥

ترجمه: "الله تعالى تمهارا بمى خالق ہاورتمہارے اعمال كالجمى \_"

ایسے ہی ایک فرقہ جربہ ہے، بیلوگ انسان کو پھر کی طرح مجبور محض جانتے تھے۔

وواس آیت کریمه برایمان لائے تھے۔

وَمَاتَشَآءُ وُنَ إِلَّا أَنْ يُشَآءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَلَمِينَ ٥ (١٥،٧:١٩)

ترجمه: "اورتم كياچا موكمريد كه چاب الله جوما لك بسارے جهان كا"

جرياس آيت كريمه كمكرين:

(الانعام:۲۸۱)

دْلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَ إِنَّا لَصْدِقُونَ٥

رجمه: "بم نے بیان کی سرمشی کابدلہ دیا، بیک ہم ضرور سے ہیں"۔

خارجی لوگ گناہ کبیرہ کرنے والے کو بھی کا فرکہتے ہیں۔وہ اس آیت کریمہ پر

### الدَّوْلَةُ الْمَكِيَّةُ بِالْمَادَّةِ الْعَيْسِيَةِ } ﴿ الْعَلْسِيَةِ الْعَيْسِيَةِ } ﴿ اللَّهِ الْعَلْسِيَةِ

### علم غيب ،قرآني آيات کي روشني ميں

قرآن عظیم کی قطعی نص ہے۔

قُلُ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللهُ (أَهُل: ١٥) ترجمه:"المعجوب! آب فرماد يجئ ، زمين وآسان والول مِن كوكى غيب نبيل جانبا سوائ الله تعالى ك"-

الى طرح ايك اورمقام برفر مايا:

لَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا ۞ إِلَّا مَنِ ارْتَطَى مِنْ رَّسُولٍ ٥

(الجن:۲۷:۲۷)

"الله تعالی مسلط نبیس کرتا اپ غیب پرکسی کو، سواا ہے پہندیدہ رسولوں کے "۔

هرمز يد فرمايا:

(الكوير:٢١٧)

وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِطَينِيْنِ

ترجمه: "حضور مَا المُنظِمُ غيب بتانے يرجميل بين" ـ

پر فرمایا:

وَ عَلَّمَكَ مَالَمُ تَكُنُّ تَعُلَمُ ۗ وَ كَانَ فَصْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيْمًا ٥

(التساء:١١٣)

ترجمہ: 'اے نی! اللہ نے آپ کو سکھایا جو کھو آپ پہلے نہیں جانتے تھے اور اللہ کا آپ پر ہوافعنل ہے '۔

ایک اورآیت کریمه می فرمایا:

ذَٰلِكَ مِنُ ٱنْبَآءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهِ إِلَيْكَ ۚ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمُ إِذْ ٱجْمَعُوْآ آمُرَهُمْ وَهُمْ يَمُكُرُونَ٥

ترجمہ: '' یوغیب کی خبریں ہیں جو ہم تمباری طرف وحی کرتے ہیں۔ آپ ان کے پاس نہ تھے جب ان بھا کول نے اپنا کام پکا کیا تھا اوروہ دا کال چل رہے تھے''۔

### الدَّوْلَةُ الْمَكِيَّةُ بِالْمَادَّةِ الْعَيْبِيَّةِ ﴾ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ الْمَادَّةِ الْعَيْبِيَةِ

ایمان رکھتے ہیں۔

وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ 0 يَصِلُونَهَا يَوْمَ اللِّيْنِ 0 (الانفطار ١٥١٥) ترجمه " ب تنك بدكارلوك ضرورجنم مِن بين، وه قيامت كدن اس مِن جائين عن ـ

مجربیلوگ اس آیت کریمه کاانکار کرتے ہیں۔

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشُرَكَ بِهِ وَ يَغْفِرُنَا مَادُوْنَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يُشَاءُ٥

(التماء:١٨)

ترجمہ:'' بے شک اللہ تعالیٰ شرک کونہیں بخشا مگراس کے علاوہ جینے گناہ ہیں۔جس کے لئے جاہے بخش دیتا ہے''۔

فرقہ مرجیہ کاعقیدہ ہے کہ مسلمان کوئی مجمی گناہ کرلے، اے نقصان نہیں ہوتا، وہ اس آیت کریمہ برایمان رکھتے ہیں۔

لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللهِ ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ اللَّانُوبَ جَمِيعًا ﴿ إِنَّهُ هُوَ اللَّهُ مَعُورُ اللَّهُ مَعُورُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللهِ ﴿ إِنَّ اللَّهُ مَعْفُورُ الرَّحِيْمُ ٥ (الرمر: ٥٣)

ترجمہ: "الله كى رحمت سے نااميد نه ہو۔ بے شك الله سب مناه بخش ديتا ہے، بيك وى بخشے والامهر مان ہے "۔

محربه لوگ اس آیت کریمه کا انکار کرتے ہیں۔

وَمَنْ يَعْمَلُ سُوءً يُجْزَبِهِ ٥ (الساء:١٢٣)

ترجمه 'جوفض براكام كرے كااے بدلدد يا جائے كا''۔

اس متم کی ہزاروں مثالیں ہیں جو مختلف ندا ہب اور فرقوں کے بارے میں پیش کی جا سکتی ہیں علم کلام کی کتابوں میں ایسی دلییں کثرت سے ملتی ہیں۔

ايك اورمقام يرفرمايا:

تِلْكَ مِنْ ٱنْبَآءِ الْعَيْبِ نُوْجِيهُا اِلَيْكَ ٥ تِلْكَ مِنْ ٱنْبَآءِ الْعَيْبِ نُوْجِيهُا اِلَيْكَ ٥ ترجمہ:''ییفیب کی خبریں ہیں جوہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں'۔

مندرجہ بالا آیات قرآن کے علاوہ بہت کا اور آیات بھی ہیں۔ جن بیلی غیب کے علوم پر روشنی ڈالی ملے ہیں۔ ان آیات میں نفی اور اثبات دونوں تنم کے دلائل ملتے ہیں، یہ دونوں ایمان کا حصہ ہیں۔ ان آیات کا انکار کفر ہے۔ ایک مسلمان ان تمام آیات پر ایمان لاتا ہے، وہ اختلافی راہوں پر نہیں چلنا۔ نفی اور اثبات دونوں ایک نتیجہ پر وار دنہیں ہو سکتی، میں ان کے جدا جدا نتائج تلاش کرنا پڑیں گے۔

میں اپنے اللہ کے نصل اور اس کی قوت سے میدان محقیق میں قدم رکھتا ہوں اور موضی اس میدان میں دھوکا دے گایا فریب دے گا،اس پروار کروں گا۔

علم ي تعتيم

علم کی ایک تقسیم اواس کے مصدر کے اعتبار ہے ہوتی ہے۔

یعنی (جہاں ہے علم و وصا در ہوا) گراس کی دوسری تقسیم اس کے متعلق کے اعتبار ہے ہوتی ہے۔ دیکھنا یہ ہوتی ہے۔ دیکھنا یہ ہوتی ہے۔ دیکھنا یہ ہوتی ہے۔ دیکھنا یہ ہوتی ہے۔ دیکھنا ہے کہ یہ تعلق کی طرح کا ہے؟ مہلی تقسیم کے اعتبار ہے علم یا تو ذاتی ہوگا (جبکہ نفس ذات ہے کہ یہ تعلیم کی روشی میں کوئی فبار علم الی اور علم عباد (بندوں) میں باتی نہیں رہتا ہے نہوں نے علا والمنت و براعت کی عبارات اور تحقیقات سے صفور نی کریم ملا اللہ فیور کی طرح میں برجواعم الفات کے ہیں اور خود بخو در نع ہوجا ہے ہیں۔ دوخود بخود رفع در نع ہوجا تے ہیں۔ حضور نی کریم سلالٹی وائم کے علم فیب کواللہ کے علم غیب پرجواعم الفات کے ہیں اور خود بخود رفع کرتے ہیں۔ یہ ایک روشن دیل اور واضح تقسیم ہے۔ اس لطیف استدلال کے بدر کی کوشبہ باتی نہیں رہ گا۔ (بندہ نقیر حمدان الویلی الماکی مدرس حرم نبوی شریف ) یہ حاشیہ حمدانیہ مدینہ طیر ہرک کوشبہ باتی نمیں سے گا۔ (بندہ نقیر حمدان الویلی الماکی مدرس حرم نبوی شریف ) یہ حاشیہ حمدانیہ مدینہ طیر ہرک کوشر باتی کھروز رائے ) نے شرف بہنا حاشیہ ہرن سے جن سے بری کا ب کوعلامہ ملک مغرب مولانا حمدان (رمین ان کی سے محدوز رائے ) نے شرف بہنا حاشیہ ہرن سے بین سے بینے مواضح دروشن ہے۔ علی اسلام نے متعدد جگدا ہے ارشاد کیا اور (بقیہ گل صفح پر) خود ہرا سے سے تقسیم واضح دروشن ہے۔ علی اسلام نے متعدد جگدا ہے ارشاد کیا اور (بقیہ گل صفح پر) خود ہارے

## الدَّوْلَةُ الْمَكِيَّةُ بِالْمَادَّةِ الْعَيْبِيَةِ ﴾ ﴿ اللَّهُ الْعَيْبِيَةِ ﴾ ﴿ ٢٥ ﴾ ﴿ اللَّهُ

عالم سے صادر ہو) یا عطائی ہوگا۔ ذاتی ہونے کی بناپران علوم میں غیر کی کوئی شرکت نہیں ہوگی، نہ غیر کی عطا ہوگی، نہ غیراس کا سبب ہے گا، محرعطائی وہ علم ہے جود وسرے کی عطا ہے ہوئے۔ ذاتی تو صرف ذات باری تعالی ہے ہی مخصوص ہے، کسی غیراللہ کا اس علم میں حصہ نبیں ہوئے۔ ذاتی تو صرف ذات باری تعالی ہے ہی مخصوص ہے، کسی غیراللہ کا اس علم میں حصہ نبیں ہے اور جہان میں ایساعلم کسی کے لیے ٹابت نہیں کیا جا سکتا۔ جو مخص کسی کے لئے ایک ذرہ سے کمتر بھی ذاتی علم ٹابت کرے گا، وہ یقیناً مشرک ہوجائے گا اور تباہ و ہرباد ہوگا۔

ووسری قتم کاعلم (عطائی) اللہ کے بندوں کوعطا کیا گیا ہے اور بیصرف بندہ کے ساتھ بن مخصوص ہے۔ اس کی اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف نسبت نہیں کی جاسکتی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف نسبت نہیں کی جاسکتی۔ اللہ تعالیٰ کی نسبت قائم کرنے والاقطعی کا فر ہوگا اور شرک اکبرکا مرتکب ہوگا۔ کیونکہ (بقیہ پیجھا سفیہ عطائی کی نسبت قائم کرنے والاقطعی کا فر ہوگا اور شرک اکبرکا مرتکب ہوگا۔ کیونکہ اور امام این جرکی سے تعرق آتی ہے کہ جوان اور امام این جرکی سے تعرق آتی ہے کہ تحوان علی ہے۔ لیون اللہ نہ ان ہو شکا فیون کا بنیجہ تقدیم ہو اتی ہو گئی ہے کہ دوان تقدیم ہو اور ادیث نی رو نو ور ای ور ای انتجاب ہو گئی ہوں کا بنیجہ ہوں کی مضبوط ری کو بیس ہو گئی تا ہے کہ وہ فی نفیہ ہو جوان دیشے اور دین اللی کی مضبوط ری کو اعتبار نہیں کرتے ۔ حق کہ اور ارباب عقل سلیم فہم معانی قرآن عظیم واحادیث نی رو نو ور ایک کی مضبوط ری کو اعتبار نہیں کرتے ۔ حق کہ او تا کر دیا کہ اس میں سلمانوں کو جرت عظیم میں ڈال دیا اور دین اللی کی مضبوط ری کو کھول کرتا رتا رکر دیا ہے۔ پھر ذرا ہے بی تو قف میں خود یہ فقل نے کور آمیں دونوں اماموں علامہ نووی وابن جرکی کھول کرتا رتا رکر دیا ہوں اور آمیوں نے مسلمانوں کو جیب جرت سے لے کر آیا۔ حالانکہ انحوں نے آیات نئی میں علم کو علم سند میں بیتے اور آمیوں نے مسلمانوں کو جیب جرت میں ڈال دیا اور خدا کی بنا ودین کی جل شین کوکول کرتا رتا رکر ذیا ، دو اگر ایسے تھے (اللہ آمیس) اس سے محفوظ رکھی توان سے کیوں استاد کیا ، آمیس دین کا امام بنا کرکیوں ان کا کام سند میں چیش کیا اور نہیں ہے بدی ہے بھیر تا اور نے کی کی طاقت محموظ ہو اور نے میں استناد کیا ، آمیس دین کا امام بنا کرکیوں ان کا کام سند میں چیش کیا اور نہیں ہے بدی ہے بھیر تا اور نے کئی کی طاقت محموظ ہوت کی طاقت میں کو کوئی کے دائند

ا سے جان اوکہ وہ چیز جوبہ مب غیرے ہوگی ، تو ضرور غیر کی دین ہے ہوگی کیونکہ غیر کی سیب کو صرف تلوق ہی کے علوم میں داخل ہے اور دوسب کے سب بعطا واللی ہیں۔ مثلاً استاذ شاگر دے علم کا سب ہے اور معطی وہی اللہ سجانہ و تعالیٰ ہے تو متصور نہیں کہ جو بسب غیر ہو، و ہ بعطا ء غیر نہ ہو، تا آ نکہ دونوں قسموں کے درمیان واسطہ لکلے، تو اس جے دہو۔ اسلہ فیلے ، تو اس جے دہو۔ اسلہ فیلے ، تو اس جے دہو۔ اسلہ غیر نہ ہو، تا آ نکہ دونوں قسموں کے درمیان واسطہ فیلے ، تو اس بے دہو۔ اسلہ فیلے ، اسلہ فیلے ، اسلہ فیلے ، فیل کے درمیان واسلہ کے درمیان کے درمیان واسلہ کے درمیان کے درمیان واسلہ کے درمیان کے درمیان

شرک وہ ہے جو کسی دوسرے کواللہ تعالیٰ کے برابر جانے ، تمراس نے توغیر اللہ کواللہ تعالیٰ سے معرس برتر بنالیا ۔ یا وہ اس جہالت میں ہے کہ اس نے اپنے علم وخیر کا فیض خدا کو عطا کر دیا۔ (نَعُو ذُ باللہ من ذلک)

دوسری تقیم کے اعتبار ہے علم کی دوشمیں ہیں۔ ایک مطلق العلم۔ یہ مطلق علم وہی ہے جوعلم اصول کی اصطلاح ہے۔ ایساعلم ٹابت کرنے کے لیے کسی ایک فرد کا ہونا ضرور ی ہے ہم کرنفی کرنے سے تمام افراد کی نفی ہوجاتی ہے۔ یہ مطلق یا تو فرد غیر معین ہے یائفس ماہیت جو کسی فرد میں ہو کریائی جاتی ہے۔ اس بحث اور تحقیق کو "اصول الوشاد لقمع مہانی الفساد" میں تضیم وجبہ کی بحث میں خاتم احققین حضرت والد ماجد قدس سرؤ نے نہایت خوبی سے بیان فرمایا ہے۔

دوسری قتم علم مطلق ہے جس سے میری مرادوہ ہے جوعموم واستغراق حقیقی کا مفاد ہے، الی قتم کا جبوت اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک تمام افرادموجود نہ ہوں۔ یہ کی ایک فخص کی نفی سے منتفی ہوجاتا ہے، قضی یہاں موجب کلید ہوگا اور سالبہ جزئید ایسے علم کا تعلق دووجوں پر ہوتا ہے۔ ایک اجمالی اور دوسر اتفصیلی ، جس میں ہر معلوم جدا اور ہر تفصیلی ، جس میں ہر معلوم جدا اور ہر تفصیل اور مفہوم دوسر سے متاز ہوتی ہے۔ یعنی عالم کوجتنی معلومات ہوں۔ جزئی ہوں یا کھی کی ہوں یا جس میں اور مفہوم دوسر سے متاز ہوتی ہے۔ یعنی عالم کوجتنی معلومات ہوں۔ جزئی ہوں یا کھی کی ہوں یا بعض۔

اس دوسری قتم کی بھی چارتشمیں ہیں۔ ایک تو صرف اللہ تعالیٰ ہے ہی خاص ہے۔ ایک تو صرف اللہ تعالیٰ ہے ہی خاص ہے۔ اس کانا مطلم مطلق تغصیلی ہے جس پرآیت کریمہ دلالت کرتی ہے۔ و کان اللہ بِکُلِّ شَیْءِ عَلِیْمًا ۞

(الاحزاب:۴)

رجمه:"الله تعالى مرفية كاجان والاب-"

ہمارا رب کریم اپنی ذات کریم اوراعی غیر منائی صفتوں کے ساتھ ان تمام حادثوں کو جوموجود ہیں یا ابدالآباد تک موجود ہوتے رہیں گے۔ پھروہ تمام ممکنات جو بھی

### الدَّوْلَةُ الْمُكِيَّةُ بِالْمَادُّةِ الْعَيْبِيَّةِ ﴾ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ الْمُكِيَّةُ بِالْمَادُّةِ الْعَيْبِيَةِ ﴾ ﴿ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ ا

موجود نتھیں اور بھی نہ ہوں گی۔ بلکہ تمام محالات کوجانے والا ہے، تمام مغہومات میں سے
کوئی ایسی چیز ہیں جوعلم اللی کے دائر ہیں نہ ہو۔وہ ان تمام کو پوری تفصیل کے ساتھ جانتا
ہے،ازل سے ابد تک تمام کی تمام چیزیں اس کے علم میں ہیں۔

اللہ تعالیٰ کی ذات غیر متاہی ہے، اس کی صفتیں بھی غیر متاہی ہیں، اس کی مقتیں بھی غیر متاہی ہیں، اس کی مفت غیر متاہی ہیں۔ ایسے کا بدے دن اور اس کے ملم میں ہیں، جنت کی نعتوں ہیں سے ہر نعت کی دوز خ کے مسلطے اور گھڑیاں اس کے علم ہیں ہیں، جنت کی نعتوں ہیں سے ہر نعت کی دوز خ کے اسلطفہ ایام اہدادراً س کے مابعد کے ذکور کے متعلق جب ہم سے دریافت کیا کہ آیا مولیٰ عزد جل اُن کا شار جانتا ہو آگر نا کہا جائے تو کسی خت بدمزوننی ہے؟ اورا گر ہال کہا جائے تو ان اشیاء کی متاہی لازم آئے کہ عدد معین عادض نہ ہوگا ۔ مرمتاہی کو کہ وہ دوعدوں میں محدود ہے۔ نیز اس لئے کہ وہ اپنے پہلے سے مرف ایک عدد ہی ناکہ ہوگا اور یوں ہی وہ اپنے اگلے سے ایک تک اور زاکہ متاہی پر بعقد رمتاہی ، متاہی تو یوں کہا جائے گا جیسا کہ ناوائے سراجیہ میں ہی کہتا ہوں بیرعایت اوب ہے ناوائے سراجیہ میں ہی کہتا ہوں بیرعایت اوب ہے مزود کے سے عدد ہیں ، اس کے لئے عدد جانتا جہل ہے اور جہل کی نفی ضروری ہے تو پہلی شق آگر اختیار کی جائے تو نہ ہوگا گرمش ارشاد اللی جل وعلا ، کہتے ہیں یہ ہیں ہوا ہی اللہ کو سے بیاں بھر مادو! کیا خبرد سے ہواللہ کواس کی کہ وہ نیس جانے آسانوں میں اور نہ ذمین میں ، وہ پاک و برتر ہے میں بہتم فرمادو! کیا خبرد سے ہواللہ کواس کی کہ وہ نیس جانے آسانوں میں اور نہ ذمین میں ، وہ پاک ویر تر ہیں ہے کہ وہ کے جس کہ اس کے باس بھر فرمادو! کیا خبرد سے ہواللہ کواس کی کہ وہ نیس جانے آسانوں میں اور نہ ذمین میں ، وہ پاک ویر تر ہے ہوں کہ وہ بین اور مدونہ کیا گرا ہو کہ بیاں ، تم فرمادو! کیا خبرد سے ہوں نا جہرائی انہ مدونہ کے ہوں 'اور دور کر تے ہیں' 'اور مدخفر لا جدیدہ

سسب بلکہ میں کہتا ہوں بھی معلومات الہیدے فیر متابی ور فیر متابی ہے چہ جائیکہ اس کے دوسرے معلومات اور ملاق اور میں نے لفظ سلاسل بہ صیغہ جمع کہنے ہے اُسی طرف اشارہ کیا اور یہ بوں کہ اے ۳ استا ہو فیر متابی اور طاق اے ۳۵ آخر لیس تو بے انتہا اور ایک ہے چھوڑ کر لیئے جا کیں ۔ استا ہے تا خرایس تو بے انتہا اور ایک ہے چھوڑ کر لیئے جا کیں ۔ استا ہے۔ استا آخر تو بے نہایت ۔ یا ایک ہے تین تین چھوڑ کر استا ہے۔ ۱ سے ۱ ساتا آخرتو بے نہایت یونی دو ہے۔ ۸ ساتا آخرتو بے نہایت ۔ یا ایک ہے تین تین چھوڑ کر استا ہے۔ ۱ سے ۱ ساتا آخرتو بے نہایت اور ای طرح بغضل اعداد غیر متنا ہی اور ای طرح بغضل اعداد غیر متنا ہی اور ایسے ہی اس جسے تین ملاکر لیس اے ۱ سے ۱ سے ۱ سرا گرا متنا در کو یہ اور کی نظم خاص کی اعداد غیر متنا ہی اور ایسے ہی اس جسے تین ملاکر یا چار تا ہے نہایت ۔ اور اگر اختیا رکردیں اور کی نظم خاص کی است نہ کریں تو غیر متنا ہی اور مکوبات اے ۸ سے ۱ سے ترتیب نہ رکھیں تو بھی نا متنا ہی اور اگرا موال لیس و عاص کی است نے کریں تو نا متنا ہی اور اگر اعتباری اور اگر استال اور اگر استانی اور اگر اموال لیس دی است نہ کریں تو نا متنا ہی اور مکوبات اے ۸ سے ۱ سے ۱ سے ایس تو نا متنا ہی اور (بقیدا گلے صفحہ یر)

عذابوں میں سے ہرعذاب، جنتیوں اور دوز خیوں کی سائسیں یا پلکوں کا جھیگنا، ان کی اوٹی کی جبھی اور خیر متنائی ہیں۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں اور غیر متنائی ہیں۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہر ہر ذرہ ہے جو ہوگر رایا تعالیٰ کے لیے ہر ہر ذرہ ہے جو ہوگر رایا واقعی ہے ہے ہر ذرہ کو ہر ذرہ ہے جو ہوگر رایا ابتہ وی میں ہیں۔ اس لیے کہ ہر ذرہ کو ہر ذرہ سے جو ہوگر رایا ابتہ وی میں ہے تاب نہا ہے۔ لیس، تو سب ہی نامتائی اور ہر خدکورہ تو ت متعاعدہ کے مقابل اتر نے والی تو توں میں ہے تاب نہا ہے۔ لیس، تو سب ہی نامتائی اور ہر خدکورہ تو ت متعاعدہ کے مقابل اتر نے والی تو توں کے سلط لیس۔ جیسے جذر اوج دوالکوب وجز بال المال جس کی کوئی نہا ہے۔ نہیں اور کرین جیسے دھا، تبائی، چوتھائی تا بے نہا ہے۔ تو سب غیر متنائی اور سارے بیسلط نامتائی درنا متائی ۔ اللہ بحالہ وتعالیٰ کی معلومات میں واضل اور از از ل تاابد پوری تغمیل کے ساتھ شائل اور بیمر ف ایک ہی نوع ہے، اس کے غیر متنائی انواع معلومات میں تو پاک ہوہ جے ادراک نہیں کر کتے عقول واقبام وہ بلند و ہر تر ہاں سے کہ اس کے خیر متنائی انواع معلومات میں تو پاک میں بے از مار کرنے معلومات الی بیرورد و مسلم بھمار جمیح معلومات الی بی برورد و مسلم بھمار جمیح معلومات الی بیرورد گار ذی الجلال والاکرام ۔ امن غفر لہ کیا۔

ا است در یکوان اشیا موا تا تمنای میں میں نے شار کیا اور میری تصریحات کوعلی کا وقی امور غیر متاہید بالفعل کا احاط نہیں کرسکتا ہے ہو کی امنان میں میں نے شار کیا اور میری تصریحات کوعلی کا افتر او کیا کہ احاط خالی نہیں کرسکتا ہے ہوئے اس مفتری کا جس نے جھے پر یہ کہنے کا افتر او کیا کہ احاط خالی جس سواؤات وصفات کے کومتٹی نہیں ، تو شایداعداووایا م گھڑیاں آ یتیں قیم جنت وعذاب دوزخ اور سانسیں پل جنسفیں سب اس کے زور کے ات وصفات الی جس الشد تعالی ہے ہم طالب عافیت ہیں۔ امند غفرلہ جدیدہ عب سند الحمدایہ میں نے زورا فی طرف ہے اپنی توت ایمانی ہی کھود یا تعالی ہی کے دیر سے اس کی تصریح کی میں نے زورا فی طرف ہے اپنی توت ایمانی ہی تعالی ہی کے دیر میں نے زوا مرحوم حضرت اوا معمر ضیا والدین کو فرماتے ساکہ میں نے دام الحرمین کوفر ماتے ساکہ کو فرماتے ساکہ میں نے دام الحرمین کوفر ماتے ساکہ معلومات ہیں ، اس کوفر ماتے ساکہ میں نے دام الحرمین کوفر ماتے ساکہ معلومات ہیں ، اس کوفر ماتے ساکہ جو ہر فرد کا بدل بدل کر بے نہایت چیزوں میں پایاجانا ممکن اور اس کا بدل بدل غیر شنائی صفتوں سے معملومات ہیں ، اس کو میں اور اس کا بدل بدل غیر شنائی صفتوں سے معملومات ہیں ، اس کو میں نے اور اس کا بدل بدل غیر شنائی صفتوں سے معملومات ہیں ۔ کے حاصل ہوں ، نہایت سے اور ارد اند خور است کے دور میں بالا اور میں بالا ہوں ، نہایت سے کو کوئی سیل نیس الا ہو کہ خور اس کے دور اسے کہ دور است کی اور ایک کوئی نہایت نہیں اللہ لہ دھایت الا ہوں ، نہایت سے کا دائی سفر نی اللہ اللہ لہ دھایت الاب کوئی نہایت نہیں ) والشد تعالی عارض میں ہوں نہایت ہیں )۔ اما السفر فی اللہ ماد کوت السفر فی اللہ عالیہ لد رہی ایس میں نہ نہایت ہے کے۔ اس السفر فی اللہ عاد کہ نہایت نہیں کوئی نہایت نہیں کوئی نہایت نہیں کوئی نہایت ہوں ہوں نہایت ہے کے۔ اما السفر فی اللہ عاد کہ نہایت نہیں کوئی نہایت نہیں کوئی نہایت ہوں ۔ است کوئی السفر فی اللہ عاد کہ کوئی نہایت نہیں کوئی نہایت نہیں کوئی نہایت کے۔ اما السفر فی اللہ عاد کہ کوئی نہایت نہیں کوئی نہایت کی کوئی نہایت نہیں کوئی نہایت نہیں کوئی نہایت کوئی نہایت کی کوئی نہایت کوئی نہایت کوئی نہایت کوئی نہایت کوئی نہایت کوئی نہایت کی کوئی نہایت کی کوئی نہایت کوئی نہایت کوئی نہایت کوئی نہایت کوئی کوئی نہایت کوئی نہایت کوئی نہایت کوئی نہایت کوئی کوئی نہایت کوئی نہایت کو

## الدَّوْلَةُ الْمَكِيَّةُ بِالْمَادَّةِ الْعَيْبِيَّةِ الْعَيْبِيَّةِ الْعَيْبِيَّةِ الْعَيْبِيَةِ الْعَيْبِيَةِ

آئندہ ہوگا ، یامکن ہے کہ کوئی نہ کوئی نبست قرب، بعداور جہت میں ہوگی جوز مانوں میں بدلے گی اور زمان ومکان کے بدلنے میں جواثر ات واقع ہوں سے یا ہوتے ہیں، روز اوّل سے زمانہ تامحدود تک اللہ تعالیٰ کو بالنفصیل معلوم ہیں۔

چنانچہ اللہ تعالی کاعلم غیر متنابی درغیر متنابی درغیر متنابی ہے۔ اہل حساب کی اصطلاح میں غیر متنابی کی پیتیسری قوت ہے، جے کعب یا کعب کہاجا تا ہے۔

عدد جب النظم مل من مرب دیا جائے تو مجدور بن جاتا ہے۔ مجدور کی جب اس عدد سے مرب دی جائے تو محد بن جاتا ہے۔ یہ تمام با تیں صرف حماب دانوں کے ذہنوں میں ہی نہیں، بلکہ دین سے داقف علاء کرام پر روز روشن کی طرح عیاں ہیں۔ یہ بات بلاشہ تنایم شدہ ہے کہ کی مخلوق کاعلم آن داحد میں غیر متابی بالفعل کو پوری تفصیلات کے ساتھ ہردوسر نے فرد پر بروجہ کامل محیط نہیں ہوسکتا۔ اس لیے ممتاز جب ہوگا کہ ہر فرد کی جانب خصوصیت کے ساتھ لحاظ کیا جائے، اور غیر متابی لحاظ ایک آن میں حاصل جانب خصوصیت کے ساتھ لحاظ کیا جائے، اور غیر متابی لحاظ ایک آن میں حاصل جانب خصوصیت کے ساتھ لحاظ کیا جائے، اور غیر متابی لحاظ ایک آن میں حاصل خبیں ہوسکتے۔

چنانچ مخلوق کاعلم خواہ کتنا ہی وسیع اور کثیر ہو۔ یہاں تک کہ عرش سے فرش تک اوّل سے آخر تک اوراس کے کروڑوں مثلوں کو بھی محیط ہو، تب بھی محدود ہوگا۔

ا۔ ۔۔۔ ۔ قولہ قط الامتناهی بالفعل الخدی محوایہ وہ تی تقریحسیں اوروہ می بار بارای مجت میں آئیں کے تلوق کا علم غیر مثنائی بالفعل کا احاط بیس کرسکتا، اوراب انداز مفتر یوں کے اس افتر اکے مرتبہ کا کر وہنعوں نے بھے پراس کہنے کا بہتان با ندھا کہ تلوق کا علم جبح معلومات غیر مثنا ہیہ کو محیط ہے، توجس نے صریح رد بلیغ کیا ہو غیر مثنا ہی بالفعل میں ہے تلاق کے لیے ایک علم جبح معلومات غیر مثنا ہیں کو اور کر جبح کے احاطہ کا قول کر سے گا۔ اے کاش! کہ انعوں نے سب سے یہ کہا ہوتا کہ میں حاصل ہونے کا ، وہ کو کر جبح کے احاطہ کا قول کر سے گا۔ اے کاش! کہ انعوں نے سب سے یہ کہا ہوتا کہ میر سے رسالہ میں نہیں یا بال کی طرح کا اس مسئلہ سے مطلق تعرض نہ ہوتا ، تو اس وقت نے سب سے یہ کہا ہوتا کہ وہ کے گئی اخترا ان ہوتی ہوتی اور کہا ، تو اس کا نمی مضد و ہا ہیے کہ منسوب کرنا مرکب ہے افتر او عنا دوہ ہٹ دھری اور بخت خصومت سے لیکن اس کا کوئی اچنا نہیں کہ مضد و ہا ہیے کہا تعمول ہوا ، کوئی احترا نوی بہت کی اشاعتوں کے خوگر جیں اور بھی ان کے پاس بہترین پونجی ہے، تو کھل جمیا کہ ہمتا ہوں کوئی ہوا کہا کہ کہا تھوں ہوا ، کوئیلہ وہ تو ایس بہترین پونجی ہے، تو کھل جمیا کہ رسالہ نے جو پھوا حاط علم خلق غیر تمانی بالفعل کے متعلق کلام کیا ، بیدور کی پکار ہے اوراس وہم کارد ہے جس کا اس خورہ عافیت ہوں کا امنہ جدیدہ نے تو تی کیا کہا ، بلکہ جس کی تصویم تو دائی ہے طالب عنورہ عافیت ہوں کا امنہ جدیدہ نے تو تو لی کیا ، بلکہ جس کی تصویم تو تاتھ الی سے طالب عنورہ عافیت ہوں کا امنہ جدیدہ

کیونکہ عرش وفرش دو تمتیں ہیں، دو کنارے ہیں ۔

روزاق سےروزا خرتک بھی دوحدیں ہیں اورجو چیز دوگھیرے والوں میں گھری ہو، وہ متاہی ہوگی، ہاں اعلم مخلوق میں بایں معنی غیر متناہی ہونا ٹھیک ہوسکتا ہے کہ آئندہ کی صدیراس کی روک نہ کردی جائے (ہمیشہ بڑھتارہ) اور بایں معنی لا متناہی اللہ سجانہ وتعالی عدیم میں محال ہے۔ اس واسطے کہ اس کی صفتیں اور اس کاعلم تو نو پیدا ہونے سے برتر ہے۔ عام میں محال ہے۔ اس واسطے کہ اس کی صفتیں اور اس کاعلم تو نو پیدا ہونے سے برتر ہے۔ عام ہونا اللہ تعالی ہی کے علموں سے خاص ہے اور وہ عدم متناہی کہ بڑھنا کی حدیر نہ رکے ، اس کے بندوں کے علم سے خاص ہے۔ اور پہلا اس کے لئے حاصل نہ ہوگا۔

أقؤل

مندرجه بالا فلسفیانه خیالات اور منطقیانه استدلال سے قطع نظر الله تعالی کے علم لامتنا مید پرقرآن پاک کاریار شاد کانی ہے۔ و کانَ الله بِکُلِّ مَنی مِ مُحِیْطا۔

(انسام:۱۲۱)

رجمه: "اور مرچز پرالله کا قابوہے-"

ذات اللي محدود نبیر اس کی مخلوق ہے کی کے لیے مکن نہیں کہ وہ محدود نہ ہو۔
اللہ تعالی جیساوہ ہے تمام و کمال و بیابی ہے۔ اسے کمل پہچا نانہیں جاسکتا۔ ہاں! اگر یہ کہدلیا جائے کہ مجھے اللہ تعالی کی معرفت حاصل ہوگئ ہے۔ تو درست ہے گریہ کہنا کہ مجھے اللہ تعالی کی اتنی معرفت حاصل ہوگئ ہے کہ اب مزید کچھ باتی نہیں رہا، تو یہ نا درست ہے۔ حالانکہ اس طرح اللہ کی ذات محدود ہوجاتی ہے اور اللہ تعالی انسان کی معرفت اور عقل کے احاطہ میں آجاتا ہے ، حالانکہ وہ اس ہوگئی ہے رتز ہے، اے کوئی چیز احاطہ نیس کر سکتی۔ وہ تو سب ایس فرمای اللہ میں تھا اللہ میں تا اللہ میں اللہ علیہ السموات والاد می واعلم ماتبدون وما کنتھ تکتمون " کر مایا: علام مجی رحمۃ اللہ علیہ اللہ عنہ بار ہو ہوں اور موات والاد میں اور موات والاد میں اور موات کے اور اللہ علیہ کے معلومات اللی بے نبایت ہیں اور موات والاد میں اور موات ہوں اور جودہ خلا ہے ہیں ، اس میں سے ایک قطرہ ہے۔ اامنہ والار من کے غیوب اور جودہ خلا ہر کرتے ہیں اور جودہ چہاتے ہیں ، اس میں سے ایک قطرہ ہے۔ اامنہ

### الدَّوْلَةُ الْمَكِيَّةُ بِالْمَادَّةِ الْعَيْبِيَّةِ ﴾ ﴿ اللَّهِ الْعَلْبِيَّةِ الْعَيْبِيَّةِ الْعَلْبِيَّةِ

کومحیط ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ابنیاء ، اولیاء ، صالحین اور مومنین اپنے اپنے مراتب و درجات کے مطابق اللہ کی معرفت حاصل کرتے ہیں ۔وہ ای فرق کے اعتبار ہے اپنے مراتب حاصل کرتے ہیں۔ اس طرح انہیں ابدالآ باد تک اللہ تعالیٰ کی معرفت میں اضافہ ہوتار ہتا ہے ، محربایں ہمہ وہ اللہ تعالیٰ کے علوم کی تمام و کمال معرفت پرقادر نہیں ہو کیس مراتب ماصل ہوتی رہے گی۔

اس سے ثابت ہوا کہ جمعے معلومات الہيد بركسى مخلوق كا محيط ہوتا عقلا اور شرعاً دونوں طرح سے محال ہے۔ اگر تمام اوّلین وآخرین کے علوم جمع کر لیے جا کیں تو ان کے مجموعہ کوعلوم الہیہ سے اصلا کوئی نسبت نہیں ہے۔ جوایک بوند کے دس لا کھ حصوں میں سے ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلِيهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ حدیث شفاعت ہے، تو میں سراٹھاؤں گا اوراپنے رب کی حمدوثنا والی ثناء وتحمید ہے کروں گا جے میرارب مجھے سكهائ كا' توكهامية ناطق ہے كماللہ تعالى أنعيس ووسكھائے كاجس كانبيس اس سے پہلے علم نہ تھااور بيا حاطه ندكور وكو باطل کردیتا ہے۔اور یقیناً پہلے من چکا تھا ہمارا یہ قول کہ ذات اللی غیر متنا ہی ہے اوراس کی صفات نامتنا ہی ہیں اور ہرصفت اس کی نامناہی ہاور بلاشبہ غیرمتناہی بالفعل مے متعلق نہیں ہوتاعلم مخلوق توان کا (مان الله علم) آخرت میں دوسرى صفات البى كاجانناجنعيل پہلے سے نہ جانے تھے احاط مذكور ميں كيا قدح كرتا ہے اس اعتراض پڑنے كوسمجما تواس کا جواب یوں دیا کہ اگرتمہاری مرادیہ ہے کہ وہ ( ملائیل ) اس وقت ایسے کلام سے تکلم فرمائیں کے جوکنہ ذات الني اوراس كى حقيقت مغات يردلالت كرے كا توبيح نبيس اوراس ميں بے فائد وطوالت كى كديي و مسئله مسلم ب اس کی تصریح ہم کر چکے۔ کہا'' اور اگرتمہاری مراداس کے ماسوا ہوتو بطلان احاطہ ندکور ٹابت ہو گیا۔'' تو دیکھواس مخض کوجس کا زعم ہے کہ اللہ تعالی اپن جمیع صفات کے ساتھ" ماکان" بعنی جو پہلے دن ہے ہولیا اور ما یکون جو پچھلے دن تک ہوگا'' میں داخل ومحدود ولوح محفوظ میں مکتوب ہاوراس سے باہر صرف کنہ ذات وحقیقت صفات ہے توجب نی الفیظم نے اس کی ذات وصفات سے کوئی نیاعلم آخرت میں پایا کہ جے وہ دنیا میں نہ جانتے تھے تو دوامرے خالی ہیں یاوہ کنہ ذات وصفات الی جانتے تھے کیونکہ وہی لوح محفوظ سے خارج ہے یا ان کاعلم محیط نہ تعادنیا میں اس شے کوجولوح محفوظ میں محصور ہے اور بینہ جانا کہلوح میں محصور متناہی ہی ہے اور علوم متعلقہ بذات وصفات نامنای میں اوراس میں انبیاء کے علوم تا ابدزیادہ ہوتے رہیں مے اور انھیں مجمی کسی وقت حاصل نہ ہوگا۔ مرمتای اورنامتنای بمی متابی نه موگا تو دونول محذورول میں کچھالازم نہیں آتالیکن نافنبی موتی ہے آئھ کا حجاب ويرده من الله عن واستكار مول دارين من سلامتي كاالى ايماى كريم امن غفرله جديده

حضرت خصرومویٰ کےعلوم

حضرت خضر طائی نے حضرت مولی طابیت کو کھی ہوئی بات کی طرف اشارہ فرمایا اور کہا کہ چڑیا نے سمندرسے چو کچ مجر کے پانی پی لیا علوم نا متناہید کی میشم اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ خاص ہے۔

(بقیہ پچھلے سنجہ سے حاشیہ نمبرا) جمیع معلومات البهیہ کو، یہ خطا ہے باطل ہے، لیکن عیب اور بخت عیب بید کہ وہ محص جو سے سب کچھ دیکھتا ہے اور پھر افتر اکرتا ہے ایسے مرت جموث پرجرائت کرتا۔ اور نبیں نیکی کی قوت اور بدی سے بیخے کی طاقت محرالله تعالی عظمت والے برتر کی توفیق ہے۔اور کام سبک وآسان کردیتا ہے یہ کہ یقیناً اس افتر ا کا خشاو ہی و ہالی ہیں ، اللہ المعیس رسوا کرے اور و وتو اللہ ورسول پر افتر اکرتے ہیں تو اور کون نے رہا اور کس کے بارے ہیں ستی كريس محيى بهم الله سے طالب مخود عافيت بيں اگرتم كهوكيا موضوعات مين بيس كها كه جوعلم اللي وعلم رسالت پنائى میں برابری کا اعتقاد کرے بالا تفاق کا فرہے، جیسا کے فخی نہیں اھ، میں کہوں گا اگر ہرطرح کی برابری مراد ہے تو ہاں كه غيرخدا كا قديم مونا اوراس سے اس كا بے يرواه مونالازم آئے كا جيسا كدان فرقوں سے جوہم بيان كرآئے حمهيں معلوم ہو چکا اور ان عرفاء کے کلام ہے اے لگا ونہیں ، کیونکہ ان کے کلمات تم من چکے تو بیکوئی مسلمان نہ کہے گا اورنہ جو کیے مسلمان ہوگا اور اگر محض برابری مقدار میں مراد ہے جیسا کہ وہ ظاہر کلام ہے کیونکہ اس کی بنا انعول نے ابن تیم کے زعم پررکمی ،اس لئے کہ و واوگ جن کا اس نے اپنے غلوے غلاۃ نام رکھاہے،ان کے زد یک سے کے کم رسول اللہ سلام اللہ سلم مطبق ہے علم الرائ پر برابر برابرتو اللہ تعالی جو پھے جانا ہے اس کواس کارسول جانتا ہے اھاورتو کوئی وجی تھفیری نہیں کہ کوئی نص اصلا واردنہ ہوئی ، کواقطعی ضروری کہ بعض علوم سے خداوندی تعلیم روک دی می ہونہیں اللہ ہرشے پزبری قدرت والا ہاور کی علم کا اللہ بی کے لئے مخصر ہونا اس کی عطا وا مداد سے بندول کے لئے ہونے کے منافی نہیں جیسا کے منقریب آئے گا اور جو یوں تکفیر آئے تو پناہ بخدا، لازم ہو تکفیران علماء و اولیاء کی جواس کے قائل ہیں کہ نی سل اللہ اللہ کیا کیا میاعلم ساعت (قیامت) اوران کواس کے چمپانے کا تھم ہو جیسا کداہمی تم پرروش ہوگا اور بیموضوعات نے قل کنندہ اپنے رسالہ کے آخر میں خودمعتر ف ہے کہ متاخرین اور صوفیدی سے بعض غیوب خسد کی عطا کی طرف مے ، محرندان کی تعفیر کی ندان کی تمرای کی تصریح کی ، رہاغیر منابی کومحیط نه ہونا تو مسئلہ عقلیہ ہے، اس پرشر بعت ہے کئی دلیل نہیں، نہ ہرمسئلہ عقلیہ کا اٹکار کفر، تا وقتیکہ اس میں اٹکار كى امرد بى كان موبكه بس نے بلا جبه كلام امام الحقائق سيدى الدين اللاؤ بس ديكھا، اس كے حاصل مونے كا امکان مراس پرجزم نفر مایالیکن علم بمنهدتعالی اس کے جواز میں علما و کو ضروراختلاف ہے اور شرح مواقف میں اس ك الكاركو بهار ي بعض اسحاب حل علامه غزالي وامام الحريين كي طرف منسوب كيا\_ (بقيدا كلي سنحه ير)

## الدَّوْلَهُ الْمُحِيَّةُ بِالْمَادَّةِ الْعَلِيثِ الْمُحَادِّةِ الْعَلِيثِ الْمُحَدِّةُ الْمُحَدِّةُ الْمُحَدِّةُ الْمُحْدِينِ الْمُحَدِّةُ الْمُحْدِينِ الْمُحَدِّةُ الْعَلِيثِ الْمُحَدِّةُ الْمُحْدِينِ الْمُحَدِّةُ الْمُحْدِينِ الْمُعِلَّ الْمُحْدِينِ الْمُعِلَّ الْمُحْدِينِ الْمُعِينِ الْمُعِلِي الْمُعْدِينِ الْمُعْدِينِ الْمُعْدِينِ الْمُعْدِينِ الْمُعْدِينِ الْمُعِلَّ الْمُعْدِينِ الْمُعْدِينِ الْمُعْدِينِ الْمُعِلِي الْمُعْدِينِ الْمُعْرِقِينِ الْمُعْدِينِ الْمُعِينِ الْمُعِلِي الْمُعِينِ الْمُعِيْلِي الْمُعِيْلِي الْمُعِلَّ ال

ایک حصہ کودی لا کھ سمندروں ہے،ای واسطے کہ بوندگا یہ حصہ بھی محدود ہے۔علوم مخلوقات کا دریائے دخار بھی متنائی ہے۔ متنائی کو متنائی ہے ضرور کوئی نسبت ہوتی ہے کیونکہ ہم بوند کے مقابلہ میں دی لا کھ سمندروں کی مثال چیش کرتے ہیں۔ مگریہ سمندرایک وقت پرفناہ وجا کیں، مقابلہ میں دی لا کھ سمندر بھی متنائی ہیں۔ اس کی جتنی بھی مثالیں چیش کرتے جا کیں، متنائی ہوں گی۔ غیر متنائی ہمیشہ باتی رہے گا متنائی ہوں گی۔ غیر متنائی ہمیشہ باتی رہے گا اور ہماراایمان میہ ہے کہ اللہ تعالی کے اوصاف نا متناہیہ کے سامنے فانی علوم کی کوئی حیثیت و نسبت نہیں ہے۔

المحدود عذا هوا بداندا بالله "جس نے اس بحث کر شد سار عضائین می فکروتال سے کا مهایا،

المحدود عذا هوا بداندا بالله "جس نے اس بحث کر شد سار عضائین می فکروتال سے کا مها است خصوصان و پھیلے کلات میں کہ "علم خالق علی قبل قبل کی خرف جواس سے بری ہے، جبوئے و حوی ساوات علم و و و فی اس اوات علم خلق کو اور یہ کو فرق میں قدم و حدوث کا ہے۔ بال! باوجوداس کے بم کفیراس کی پندئیس کرتے جواس خالق و عات میں ہے، کو فکہ بعض عارفین سے او هرجا تا ہوا ارشاد معقول ہے اور و مسیدی ابوائحن کری قدس مرف اوران کے اجاع ہیں فرمایا علامہ شیخ عثاوی رحمۃ الله علیہ نے شرح صلاق سیدا تھر بروی کری مواشق میں جس کی عبارت یہ ہے، کو فکہ بھر سے حاس ارشاد حضرت سیدی ابوائحن بحر پر داخت میں جس کی عبارت یہ ہے، کام علامہ عرصلی میں ہے۔ اس ارشاد حضرت سیدی ابوائحن بحر پر داخت میں ہیں ہے۔ اس ارشاد حضرت سیدی ابوائحن بحر پر داخت میں ہیں ہے۔ اس ارشاد حضرت سیدی ابوائحن بحر پر داخت و سیدی ابوائحن بحر پر داخت میں ہیں ہے۔ اس ارشاد حضرت سیدی ابوائحن بحر پر داخت و موال کے اور دور یہ کہ بی کری مدائشة ہوائم اللی کے عالم ہیں" کلام سیدی ابوائحن کی موال دیا ہوائی کا علم تھا۔ کلام سعال مقرط کی کا محصل ہے ہے کہ بیارشاد شخوج محر برک کے مدائشة ہوائی عطافر ہادے۔ انھیں اپنا کل علم اور انھیں اس پر حظم نے کہ وارائی سے اور مصطفل سان شیع اور میں کے دوم ہر شے کو جانتے ہیں تو ان کا بحد سے موال سانہ ہوائی کے لئے اصافائے ہیں۔ بی سیدی اور ہی اس کا جواب دیا کہ اس کا ہوائی کے لئے اصافائے ہیں۔ بی سیدی سیدی اس کے جواب نے ہوائا ہوا۔ یہ می اس ان می تا کہ کو برب نے برا ہوائے ہوئی آیا اورائے دل سے جا بااھ۔

اوراس قول ابوالحن بمری قدس سرؤی طرف پیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی نے مدارج النبوۃ میں ارشاد فرمایا: تو نہ محفیری، نہ مسلیل، نداور پچھ کہا، بلکہ انھیں بعض عرفاء ہے تعبیر کیا، مسرف اتنابی فرمایا کہ بید کلام بظاہر بھڑت دلائل کے خلاف ہے۔ تو اللہ زیادہ جانے والا ہے کہ اس سے قائل کی کیا مراد ہے اھ، بالمعنی اور ابھی آتی ہے نظر ہانی میں تقریح صریح کہ بیدوی کی حضور اکرم سالنے سلم کے علوم محیط ہیں، (بقیدا محلے صفحہ پر)

محرانبیا مرام نظام کاتومقام بی بلند ہے۔

#### غيب برايمان لانا

الله تعالی نے ہمیں غیب پرایمان لانے کا تھم دیا ہے۔ ایمان تقد لی ہے اور تقد لین ہیں تقد لین ہیں وہ اس کی تقد لین کیے کرے گا؟ اور جو تقد لین ہیں وہ اس کی تقد لین کیے کرے گا؟ اور جو تقد لین ہیں کرے گا۔ وہ اس پرایمان کیے لائے گا؟ تو ٹابت ہوا کہ جو علم الله تعالی ہے حاصل ہے۔ وہ ذاتی ہے، کیکن علم مطلق تغصیلی جو جمیع علوم الهیہ کو استغراق حقیقی کے ساتھ محیط ہو۔ جن علوم الهیہ کو استغراق حقیقی کے ساتھ محیط ہو۔ جن علوم میں الله تعالی نے غیر خدا کو ان علوم غیر متنا ہیہ ہے منع فر مایا ہے، وہ علم ذاتی ہے۔

مرجن آیات میں اللہ تعالی نے اپنے بندوں کے لیے علم عطافر مایا ہے اوراس کا ذکر کیا ہے وہ علم عطائی ہو۔ انہی علوم میں ذکر کیا ہے وہ علم عطائی ہے۔خواہ وہ علم مطلق اجمالی ہو یا مطلق علم تعلی ہو۔ انہی علوم میں اپنے بندوں کی مدح فرما تا ہے اور اس عطائی علم کی وجہ سے وہ اپنے میندوں کو ممتاز فرما تا

ا۔ إِنَّا نَبُشِوكَ بِعُلْمٍ عَلِيْمٍ ٥ (الجر:٥٣) ترجمہ: "بینک ہم آپ واک علم والے لڑے کی بٹارت دیتے ہیں۔" ۲۔ وَإِنَّهُ لَدُوْ عِلْمٍ لِمَا عَلَمْنَاهُ ٥ (يسف: ١٨)

ترجمه:" بي تنك حضرت يعقوب مار علم دينے سے ضرورعلم والے ہيں۔"

٣ عَلَّمْنَاهُ مِنْ لَّدُنَّا عِلْمًا ٥ (١٥نهـ: ١٥)

ترجمه:"جم نے خصر ملائق کو کم لدنی عطافر مایا۔"

٣- وَعَلَّمَكَ مَالَمُ تَكُنُ تَعُلُّمُ ٥ (الساء:١١٣)

ترجمہ:''اے نی اللہ تعالی نے آپ کود علم دیا جے آپ نہ جانے تھے۔'' ان آیات کے علاوہ اور بھی بے شارآیات ہیں جن میں اللہ تعالی اپنے بندوں کوعلم

### الدَّوْلَةُ الْمَكِيَّةُ بِالْمَادَّةِ الْعَنْبِيَّةِ } ﴿ الْعَنْبِيَّةِ الْعَنْبِيَّةِ ﴾ ﴿ اللَّهُ الْعَنْبِيَةِ الْعَنْبِيَةِ الْعَنْبِيَةِ ﴾ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ الْعَنْبِيَةِ الْعَنْبِيَةِ اللَّهُ الْعَنْبِيَةِ الْعَنْبِيَةِ الْعَنْبِيَةِ الْعَنْبِيَةِ اللَّهِ الْعَنْبِيَةِ الْعَنْبِيَةِ الْعَنْبِيَةِ الْعَنْبِيَةِ اللَّهِ الْعَنْبِيَةِ الْعَنْبِيَةِ الْعَنْبِيَةِ الْعَنْبِيَةِ اللَّهِ الْعَنْبِيَةِ الْعَنْبِيلِيّةُ الْعَنْبِيقِ الْعَنْبِيقِ اللَّهِ الْعَنْبِيقِ اللَّهُ الْعَنْبِيقِ اللَّهِ الْعَالِقِ اللَّهِ الْعَنْبِيقِ اللَّهُ الْعَنْبِيقِ الْعَنْبِقِ الْعَنْبِيقِ اللَّهِ الْعَنْبِيقِ اللَّهِ الْعَنْبِيقِ اللَّهِ الْعَالِقِ اللَّهِ الْعَنْبِيقِ اللَّهِ الْعَنْبِيقِ اللَّهِ الْعَنْبِيقِ اللَّهِ الْعَنْبِيقِ اللَّهِ الْعَنْبِيقِ الْعَنْبِيقِ اللّلْعِلْمِ اللَّهِ الْعَنْبِيقِ اللَّهِ الْعَنْبِيقِ اللَّهِ الْعَالِي الْعَالِقِ اللَّهِ الْعَنْبِيقِ اللَّهِ الْعَنْبِيقِ اللَّهِ الْعَنْبِيقِ اللَّهِ الْعَنْبِيقِ اللَّهِ الْعَنْبِيقِ اللَّهِ الْعَنْبِيقِ الْعَنْبِيقِ اللَّهِ الْعَنْبِيقِ اللَّهِ الْعَنْبِيقِ اللَّهِ الْعَنْبِيقِ اللَّهِ الْعَنْبِيقِ اللَّهِ الْعَنْبِيلِيقِ اللَّهِ الْعَنْبِيقِ الْعَالِقِ اللَّهِ الْعَلْمِي الْعَلْمِ الْعَالِمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِي الْعِلْمِيلِيقِ اللَّهِ الْعَلْمِيلِيقِ اللَّهِ الْعِلْمِيلِيقِ اللَّهِ الْعَلْمِيلِيقِ اللَّهِ الْعِلْمِيلِيقِ الْعِلْمِيلِيقِ الْعَلْمِيلِيقِ الْعَلْمِيلِيقِ الْعَلْمِيلِيقِ الْعِلْمِيلِيقِ الْعَلْمِيلِيقِ الْعِلْمِيلِيقِ الْعِلْمِيلِيقِ الْعِلْمِيلِيقِ الْعَلْمِيلِيقِ الْعِلْمِيلِيقِ الْعَلْمِيلِيقِ الْعِلْمِيلِيقِ الْعِلْمِيلِيقِ الْعِلْمِيلِيقِ الْعَلْمِيلِيقِ الْعَلْمِيلِيقِ الْعِلْمِ

اب ہم علم کی ان تین تسموں پر تفتگو کریں ہے۔ جن میں سے ایک پراو پر بحث ہوں ۔ علم مطلق اجمالی اور مطلق علم تعصیلی۔ بیعلوم اللہ تعالی کی ذات کے ساتھ خاص نہیں ہیں۔ اجرط لاشے ' تو بندوں سے ہی حاصل ہیں۔ علم مطلق اجمالی بندوں کو حاصل ہوتا ہے۔ یہ عقلا ثابت ہے اور ضروریات دین کا حصہ ہے۔ جس طرح ہم ایمان لائے کہ اللہ تعالی ہر شے کو جانتا ہے۔ ' ہر شے '' کہ کرہم نے جیج معلومات الہید کا لحاظ کر لیا اور ان سب کوا جمالی طور پر جان لیا، جوا ہے اپنے لیے نہ جانے وہ اپنے تھیں پراس آ ہت '' اِنَّ اللّٰهُ سب کوا جمالی طور پر جان لیا، جوا ہے اپنے لیے نہ جانے وہ اللہ کا کے ذریعے اپنے ایمان کی ہم کے تر شمیلی ہندوں کے لیے کئی کرتا ہے اور اپنے کفر کا اقر ار کرتا ہے۔ (العیاف اللہ) جب علم مطلق بندوں کے لیے ثابت ہو گیا۔ تو مطلق علم اجمالی اپنے آپ ٹابت ہو جاتا ہے۔

ای طرح مطلق علم تغصیلی بھی بندوں کے لیے مختص ہے۔ہم قیامت، جنت، دوز خ،اللہ تعالیٰ کی ذات،اس کی صفات کوابمان کا حصہ بناتے ہیں۔ بیا بمان کے اصول ہیں۔ حالانکہ بیساری چیزیں فیب ہیں اور ہرا یک،ایک دوسرے سے ممتاز بچپانتا، تو ثابت ہوا کہاس طرح غیوں کامطلق علم تغصیلی ہرمسلمان کو حاصل ہے۔

(بقیہ تیجیا سندے) اور کہا کہ بعض ان میں ہے وہ ہیں جنموں نے تو تف کیا مثل قاضی ابو بکر، بلکہ بہت ہمارے اسحاب اس کے وقوع کے قائل ہوئے جیسا کہ مواقف اور اس کی شرح ہیں ہے، تو اس کے ہوتے ہوئے کس طرح تحفیر مجھے ہوگی اگر چہ ہمارے نزدیک اس کا اختاع حق ہے، حتی کہ جنت میں بعد دیدار اللی (اللہ ہمیں روزی عطا کرے) اور اگر چہ علام مطبی کواس میں تر دو ہا اور موضوعات کے قول کمال تحقی سے فاہر کہ مرف اسے کہیں منقول نددیکھا، صرف اپنی ہی جانب ہے ایک بحث اس کمان سے کہ مسئلہ مطاحیت نزاع نہیں رکھتا ہم کر رکی اور اجماع خابت نہیں ہوتا ایسے فن سے جس کے لئے کوئی جمت نہ ہو، تو کو کر مجھے ہوگی بھیرایک کروہ اولیا می ایسے قول سے جونہ معقول ہوتی ہوتی ہوگی بھیرایک کروہ اولیا می ایسے قول سے جونہ معقول ہے نہ منتقول ہوتی پر مستقیم رہوا ور اللہ ہی ہے قبت نہ ہو، تو کو کر تھے ہوگی بھیرایک کروہ اولیا می ایسے قول سے جونہ معقول ہے نہ منتقول ہوتی پر مستقیم رہوا ور اللہ ہی ہے قبت نے منتقول ہوئی منتقول ہوتی ہوگی۔ منتقول ہوتی ہوگی ہوگی ہوگی ہوگی ہوگی ہوگی ہوگی۔

الریاض شرح شفاء قاضی عیاض میں کہ فیب ہے ہم وہ جانے ہیں جس پر ہمارے لئے دلیل ہے(اھ) اور نیم الریاض شرح شفاء قاضی عیاض میں ہے، اللہ تعالی نے ہمیں ایمان بالغیب کی تکلیف نہیں دی مگر یوں کہ قطعاً ہمارے لئے اپنے فیب کا درواز و کھول دیا۔ (اھ) اور علامہ ابن جریر نے آبیکریمہ ماھوعلی الغیب ہمندین کی تغییر میں ابن زید سے روایت کیا فیب قرآن ہے۔ اور ذر سے روایت کیا کہ ضنین بخیل ہے اور فیب قرآن اور امام بجاہد سے مروی ہے افعوں نے کہا کہ وہ تم سے بخل نہیں کرتے اس میں جوانمیں علم ہے اور قادہ سے مروی ہے کہا کہ وہ تم سے بھر سے اللہ بھر کے اس میں جوانمیں علم ہے اور قادہ سے مروی ہے کہا کہ بلاشہ بیقرآن فیب ہے، اسے جم سے اللہ بیار کے مطافر مایا اور انعوں نے اسے بخشانعلیم کیا اھر منہ ففر لہ جدیدہ

## الدَّوْلَةُ الْمَكِيَّةُ بِالْمَادَّةِ الْعَيْبِيَّةِ } ﴿ الْعَيْبِيَةِ } ﴿ الْعَيْبِيَةِ } ﴿ ٢٧ ﴾ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَادُّةِ الْعَيْبِيَةِ ﴾ ﴿ ٢٧ ﴾ ﴿ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

عطا کرنے کی تغییل بیان فرما تا ہے مگر ہرآ ہت میں علم عطائی ہی مراد ہے۔ جن آیات میں بندوں کو علم غیب دینا فرمایا گیا ہے ، وہ عطائی علم غیب ہے۔ یہ آیات قرآنیہ کے ایسے سچے معانی ہیں کہ سی کوا نکار کی مخبائش نہیں اور نہ ان کے علاوہ کوئی دوسرے معانی بیان کیے جائے ہیں۔ جائے ہیں۔

سیعقیدہ ضروریات ایمان میں ہے ہے، جواس کا انکارکرتا ہے، وہ کفر کا ارتکاب
کرتا ہے اوردائر وَ اسلام سے خارج ہو کررہ جاتا ہے۔ بیدوہ معانی ہیں جن میں علماء اسلام
نے نفی اوراثبات میں تطبیق دی ہے۔ امام اجل حضرت ابوذ کریا نووی و وی اللہ نے اپنے فناوی میں ایسان کیا ہے۔ امام ابن حجر کی نے اپنے فناوی صدیثیہ میں اور اہلسنت و جماعت
میں ایسان کیا ہے۔ امام ابن حجر کی نے اپنے فناوی صدیثیہ میں اور اہلسنت و جماعت
کے دوسرے متندعلماء کرام نے اپنی اپنی کتابوں میں ای نظریہ کو پیش کیا ہے۔

غیر خدا ہے ''علم غیب کانی'' سے مراد ذاتی علم غیب ہاور یہ حقیقت ہے کہ کی علوق کاعلم جیجے معلومات المہیہ پرمجیط نہیں ہوسکتا۔ یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے اور آفاب عالم تاب کی طرح روش ہے کہ جو محض حضور نبی کریم کالٹی نیم کے علوم غیبیہ جے آپ کو اللہ تعالی نے عطا فرمائے ہیں ، سے انکار کرتا ہے۔ وہ خارج ازائیان ہے۔ ہمارے ملک اللہ میں وہابیہ تو اس حد تک گتاخ ہو گئے ہیں کہ وہ بر ملا کہتے پھرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کواپنے خاتے کا حال بھی معلوم نہ تھا، نہ آپ کوا پی امت کے خاتے کا عال بھی معلوم نہ تھا، نہ آپ کوا پی امت کے خاتے کا علم تھا۔ (العیاذ باللہ تعالیٰ)

۸۱۳۱۱ هیں ان لوگوں نے مجھے دہلی میں ایک ایبائی سوالنامہ بھیجا تھا۔ میں نے اس کے جواب میں ایک کتاب بنام ' اِنْبَاءُ الْمُصْطَعْلَى بِحَالِ سِوّو اَنْحَفْی'' لکھی۔ اس کے جواب میں ایک کتاب بنام ' اِنْبَاءُ الْمُصْطَعْلَى بِحَالِ سِوّو اَنْحَفْی'' لکھی۔ اس کتاب سے وہا بیہ پر قیامت کبری ٹوٹ پڑی ، یہ لوگ اس چیزی نفی کررہے ہیں جواللہ تعالی نے قرآن میں بیان فرمائی ہے ، حالانکہ ان کے یہ دو سے ان کے ایمان کی نفی کرتے ہے ، اوران کی زیاں کاری کامنہ بولتا جبوت تھے ، ووا ہے ان کفریہ کلمات کی وجہ سے کا فراور مرتد

الدُّوْلَةُ الْمَكِيَّةُ بِالْمَادَّةِ الْعَيْبِيَّةِ } ﴿ الْعَلَيْبِيَّةِ كُولِهِ الْعَلَيْبِيَّةِ الْعَيْبِيَّةِ ﴾ [الله والله والمُعَلِّقُ الله والمُعَلِّقُ المُعَلِّقُ الله والمُعَلِّقُ المُعَلِّقُ المُعَلِّقُ الله والمُعَلِّقِ المُعَلِّقِ المُعَلِّقِ المُعَلِّقِ المُعَلِّقُ الله والمُعَلِّقُ المُعَلِّقُ الله والمُعَلِّقُ الله والمُعَلِقُ الله والمُعَلِّقُ الله والمُعَلِّقِ الله والمُعَلِّقُ الله والمُعَلِّقُ الله والمُعَلِّقُ الله والمُعَلِّقُ الله والمُعَلِّقُ الله والمُعَلِّقُ الله والمُعَلِقِ اللهُ والمُعَلِّقُ اللهُ والمُعَلِّقُ اللهُ الله والمُعَلِقِ الله والمُعَلِقُ الله والمُعَلِقُ الله والمُعَلِقُ الله والمُعَلِقُ الله والمُعَلِقُ الله والمُعَلِقُ المُعْلِقُ الله والمُعَلِقُ المُعْلِقُ المُعْلِقُ الله والمُعْلِقُ المُعْلِقُ المُعْلِقُ الله والمُعْلِقُ المُعْلِقُ اللهِ اللهُ الله والمُعْلِقُ المُعْلِقُ اللهِ الله والمُعْلِقُ المُعْلِقُ المُعْلِقُ المُعْلِقُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ المُعْلِقُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُعْلِقُ اللهِ اللهِ اللهُ المُعْلِقُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ المُعْلِقُ اللهُ الله

ہو کئے تھے <sup>ل</sup>ے

پروہ ابیہ نے سیدالانبیاء ملائی کے متعلق یہ بات کہہ کرکتنا بڑا کفر کیا کہ نی کریم کافی کے کوندا ہے خاتے کا حال معلوم تھا۔ندامت کے خاتے کا۔بیان کا دوسرا کفر ہے۔ یہ مجی بہت ی روثن آیات کا انکار ہے۔

ا۔ وَلَلْا خِوَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْاُولَىٰ۔
رَجِم: "بِ فَكَ آخِرت آپ كے لئے دنیا ہے بھی بہتر ہے۔"
۲۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْصٰی۔
رَجِم: "بِ فَكَ بِعْظِيكَ رَبُّكَ فَتَرْصٰی۔
رَجِم: "بِ فَكَ بِعْرِيب آپ وَآپ كارب اتنادے كاكر آپ راضى موجاكيں عے۔"

س- يَوْمَ لَا يُخْزِى اللَّهُ النَّبِى وَالَّذِيْنَ امَنُوْا مَعَةُ ۖ نُوْرُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ آيْدِيْ اللَّهُ النَّبِى وَالَّذِيْنَ امْنُوْا مَعَةً ۚ نُوْرُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ آيْدِيْهِمْ وَ بِآيْمَانِهِمْ - (الرِّمِيْمَانِهِمْ - (الرِّمِيْمَانِهِمُ - (الرِّمِيْمَانِهِمُ - (الرِّمِيْمَانِهِمُ - (الرِّمِيْمَانِهِمُ - (الرَّمِيْمَانِهُمُ - (الرَّمِيْمَانِهُمُ - (الرَّمِيْمَانِهُمُ - (الرَّمِيْمَانِهُمُ - (الرَّمِيْمَانِهُمُ - (الرَّمِيْمَانِهُمُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللِمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ

٣- عَسلَى أَنْ يَبْعَفَكَ رَبَّكَ مَقَامًا مَحْمُودُدًا (نَى الرَّاكِلَ 29) ترجمہ: "عَقریب الله تعالیٰ آپ ومقام محود مطافر مائے گا۔" ۵- اِنَّمَا يُویْدُ الله کِيدُ الله کِيدُ هِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهُلَ الْبَیْتِ وَیُطَهِّرَکُمْ تَطُهِیْرًا۔ وَیُطَهِّرَکُمْ تَطُهِیْرًا۔

ا ..... بینتوی ہے ہمارے رب عزوجل کا کہ اس نے فرمایا (عزت والا وہ فرمانے والا) قرآن عظیم میں حیلے نہ بناؤہ تم کا فرہو گئے ہو بعد ایمان کے روایت کیا این انی شیبہ وابن جریروا بن منذروا بن انی حاتم وابوائینے نے مجاہد سے اس آیت کی تغییر میں کہ کی منافق نے کہا محمد (سلائی ہیم سے با تمی بناتے ہیں کہ فلال کی او خی فلال واد کی میں ہے اوروہ کیا جا نی فیب او کو کر نہ ہو کہ بیا انکار نبوت ہے۔ علام قسطل نی نے مواہب شریف میں فرمایا کہ نبوت مشتق ہے ہا سے اوروہ بمعنی خبر ہے، یعنی اللہ تعالی نے انھیں غیب پر اطلاع دی۔ احداث

### الدَّوْلَةُ الْمَكِيَّةُ بِالْمَادَّةِ الْعَيْبِيَّةِ } ﴿ ٢٩ ﴾ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ الْمَادَّةِ الْعَيْبِيَّةِ

ان آیات کی تفری و قفیر پرجوبے شارا حادیث معنی واحد پرتواتر ہے آئی ہیں۔وہ
ایک بحرب کرال ہے،وہ عمیق دریا ہیں،جن کا مجراؤنہ جانا جائے،اورانہیں از برکرنامشکل
ہے، محراللہ تعالی کے کلام اور حضور نبی کریم ملائلہ کی احادیث کے بعد کونسا کلام ہے جس پر
ایمان لایا جائے؟

\*\*



### الدَّوْلَةُ الْمَكِيَّةُ بِالْمَادَّةِ الْعَيْسِيَّةِ } ﴿ الْعَلَيْتِ الْعَلَيْسِيَّةِ } ﴿ اللَّهُ الْعَلَيْسِيَّةِ الْعَلَيْسِيَّةِ } ﴿ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْسِيَّةِ ﴾ ﴿ اللَّهُ اللّ

ترجمہ: 'اللہ یمی جاہتاہے کہ اے نبی کے محروالوا تم سے ناپاک دور رہے اور حمین خوب یاک دکھے۔''

٢ - إِنَّا فَتَحُنَا لَكَ فَتُحًا مُبِينًا ۞ لِيَغْفِرَلَكَ اللَّهُ مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَئْبِكَ
 وَمَاتَا بَحُوالَخِهِ

ترجمہ: '' بے فک ہم نے آپ کے لیے فتح مبین عطا کی۔ تاکداللہ آپ کے سبب آپ کے اللہ آپ کے سبب آپ کے اللہ آپ کے سبب آپ کے اللہ کا اور اپنی فعمت آپ پر تمام کردے گا اور اپنی فعمت آپ پر تمام کردے گا اور اپنی طرف سیدھی راہ دکھائے گا۔ اللہ تمہاری مدد کرنے والا عزت دینے والا ہے۔'' کے

الكُنْهُ خِلِدِيْنَ فِيهُا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيَّالِهِمْ شَيَّالِهِمْ شَيْ الْحَدِيْنَ فِيهُا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيَّالِهِمْ شَيَّالِهِمْ شَيْ اللهِمُ مَنْ اللهِمُ مَنْ اللهِمُ مَنْ اللهِ اللهُ اللهُ

ترجمہ'': برکت والا ہے وہ کدا گر جا ہے تو تمہارے لئے اس سے بہتر کرد ہے جنتیں جن کے بیچے نہریں رواں ہوں گی اور تمہارے لیے او نچے او نچے محلات بنائے گا۔''

مِنُ تَحْتِهَا الْآنُهُرُ وَيَجْعَلُ لَّكَ فُصُورًا٥

اس لِهُ فَلِهِ كَكَ : مِن الم تعلیل كے لئے جاور ذنب كى اضافت المابست ہے معنى يہ ہوئے كرمعاف كردے كا اللہ تعالى تمهارے سبب يا تمهارى وجاہت ہے تمهارے كروالوں كى خطائيں يعنى مناه يالغرشيں ۔
تمهارے آ باء وامهات ميں حعزت سيدنا عبداللہ ظائم اورسيدہ آ مند طالاہ لے كر حعزت سيدنا آ دم ظائم و و واجع تك اور و كھلے ذلوب تمهارى نسل ميں يعنى تمهارے جئے ، بينيوں ، پوتوں ، نواسوں بلكه سارى نسل معنوى جو قيام تيامت تك اور و كھلے ذلوب تمهارى نسل ميں يعنى تمهارے جئے ، بينيوں ، پوتوں ، نواسوں بلكه سارى نسل معنوى جو تيام تيامت تك المستنت ہيں ، سب كے كناه بخش دي جائم مے سيتاويل ہارے نزد يك بهتر اور فيرين تر ہے۔ يا ويل ہارے نزد يك بهتر اور فيرين تر ہے۔ تا ويل ہارے نزد يك بهتر اور فيرين تر ہے۔ تا ويل آ يت ميں ہمارے نزد يك واللہ تعالى اعلم العمن خفر لا۔

## نظردوم

ذاتی اور مطائی علم میں فرق

سابقہ مخوات کے مطالعہ کے بعد ایک کوتا ہ نظر انسان کی آتھ میں ان آیات کی روشنیوں سے چک آھیں گی کہ تمام مخلوقات کے جملہ علوم ہمارے رب المعالمین کے علوم کی برابری کا شہمی ہیں کر سختے۔ ایک مسلمان کے ول جس ذرہ مجراس خدشہ کا اختال پیدائیس ہوتا کہ اللہ تعالی کے علوم اور اس کی مخلوقات کے علوم کا کوئی موازنہ یا مقابلہ ہوسکتا ہے۔ ان لوگوں کو اتنا بھی معلوم ہیں ہوتا کہ اللہ تعالی کا علم ذاتی ہے اور مخلوق کا علم عطائی۔ اللہ تعالی کا علم خارث (کیونکہ تمام مخلوق تا ت حادث ہے) صفت علم اس کی قوات سے واجب اور علق کا علم مخلوق ہیں ، علق کا علم مخلوق ہے ، اللہ کا علم کا حدث اور موسوف سے پہلے ہیں ہوئتی۔ اللہ تعالی کا علم مخلوق ہیں ، علق کا علم مخلوق ہے ، اللہ کا علم کی عادث اور موسوف ہے ، اللہ کا علم مخلوق ہیں ہوئتی اور دائی ہے ، مخلوق کا علم حادث اور علم مارشی ہے ، علم الی کی طرح بدل ہیں سکتا ، علق کا علم تغیر یؤ ہے۔ عادت اور علم حادث اور عادم ہوئی ہے ، علم الی کی طرح بدل ہیں سکتا ، علق کا علم تغیر یؤ ہیں ۔

اس فرق اورا تمیاز کے باوجود کوئی محص برابری کا تصور مجی نہیں کرسکتا ہے۔ بال!

سمرف وی بد بخت لوگ ایسی البحصن میں کرفار ہوں مے جن پراللہ تعالی کی لعنت ہے۔ ان

کے کان حق بات سننے سے بہرہ ہو بچے ہیں، ان کی آتک میں نور سے محروم ہو پھی ہیں، ہم

پورے دائوق آ اورا بیان سے کہ سکتے ہیں کہ ایسا فرض کرنا کہ حضور نبی کریم سال للہ باللہ کے علوم

اللہ تعالی کے علوم پر مجیط ہیں، یہ خیال بھی باطل ہے، علم البی سے برابری، پھر بھی نہیں ہر سکتی

اوران وسیع اورواضح فرقوں کے ہوتے ہوئے ملم البید ( ذاتی ) اورعلوم مصلفی ( مطائی ) میں

کیا برابری ہو تکتی ہے؟

الله تعالی اور رسول مقبول سل الله تعلم علی سوائے علم میں سوائے علم می آور کوئی است الله تعالی اور رسول مقبول سل الله تعلم علی سوائے علم میں سوائے علم میں است کے آور کوئی است کے است کا است کا است کا است کے میں مطلع کرتا ہوں اس دروغ باف تحریری مخت مسیب تاک بات پر میں کہتا ہوں (بقیدا کا است کر پر)

### وَ الدَّوْلَةُ الْمَكِيَّةُ بِالْمَادَّةِ الْعَيْبِيَّةِ } ﴿ الْعَيْبِيَّةِ ﴾ ﴿ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

شراکت بیس پائی جاتی ،ہم نے دلائل قطعیہ سے قابت کردیا ہے کہ معلومات الہید کا محیط ہوتا

عقلا بھی باطل ہے اور شرعا بھی باطل ۔ وہائی جب انکہ دین اور ان کے پیروں کی کتابیں

(گزشت ہے بیستہ ماشیہ نبرا) پردرگار معال فربا یک ایمان ہے ہمارا پروردگار عالم کیما تھ جس کا کوئی ساجی

نہیں ،نداس کی ذات بیس ہوجان کہ دہ ہی ایک ذات معبود برخن ہاں کے سواکوئی فدائیں ،ند جنا، ند جنا گیا، ند

کوئی اس کی جوڑکا، نداس کی صفات بیس، ای کے لیے ساری خوبیاں ،اس جیسا کوئی نیس ،نداس کے ناموں بیس۔

لوکی اتو جات ہے کوئی اس کا ہم نام، نداس کے تعم بیس، اورکوئی شریک نیس اس کے تعم بیس ،نداس کی سلطنت

ٹریا تو ہوات ہو گئی سات کے ملک بیس اور نداس کی ملک بیس ،اللہ ہی کا ہے جو بھوسار ہے آ سالوں اور ساری

نرین میں اور جنسی تم بھارتے ہواس کے سواوہ ما لگ جیس کی اوئی شے کے اور نداس کے کاموں بیس کیا کوئی اور

غالق ہے اللہ کے سوااور یہ جوایک ہی نام کا اطلاق اس پراوراس کی کسی کلوق پردیکھا جاتا ہے جیے ملیم ، بیسم میں میں میں مراج یہ خالی سراجی میں افران خوبیر ہا بیس ہے۔

ذمین میں اور جنسی تم اور اس جیے اور تو کھن گفتی موافقت ہے ، ندمین میں شرکت ۔ سے سالڈ افرادی سراجیہ اورتا تا رخانے ورخ الغفار ووروفار وفیر ہا ہیں ہے۔

اورتا تا رخانے ورخ الغفار ووروفار وفیر ہا ہیں ہے۔

ایسانا م لکسنا جو کتاب النی میں اللہ تعالیٰ کے لئے ہے چیے علی و کمیر، ورشید و بدیع جائز ہے کہ یہا ہا مشتر کہ میں سے ہا ورحق عباد میں و و معنی مراونییں جورب العباد کے لئے مراو ہے۔ اور امام ابو بوسف میں ہوائی فرمایا: کہ صیفات النی میں ایک معنی پر ہیں، جیسا کہ ہدایہ میں ہے، ممنایہ میں فرمایا کہ صفات النی میں کوئی زیادتی ٹابت کرنامقصود نمیں کہ کی کواس کے ساتھ لاس مظمت اور بردائی میں برابری نہیں، بہاں تک کہ صیفہ زیادتی ٹابت کرنامقصود نمیں کہ کی کواس کے ساتھ لاس مظمت اور بردائی میں برابری نہیں، بہاں تک کہ صیفہ زیادتی ٹابت کرنامقصود نمیں کہ موتا ہے۔ تو افعل اور فعیل برابر ہیں بلکہ بلا شہر علماء نے متعدد مقامت میں فرمایا کہ افعل اسلام کے ساتھ اور ہوتا ہے، جیسے ارشاد النی جند والے آج کے دن مقامات میں فرمایا کہ انسل اسلام کے موت دارامی ہے، اور نمیں ملم ہے۔ حالانکہ اس بہتر مسکن اور بہتر خواب گاہ میں ہیں اور اس کا ارشاد ، تو کون سافرتی حق دارامی ہے، اگر تہیں ملم ہے۔ حالانکہ اس کے بعد فرمایا کہ ایک ایک ان اور وہی ہیں راہ میں جائے ہوئے۔

لین اچنجاس ہے جس نے ہماری تعلیم علم ذاتی وصطائی وسیط و فیر محیط کو فلسفی کام نا معبول زوطائے اسلام قرارویا، باوجود یک بھٹر ت اس کی تصریحات فرما کیں اور کثر ت سے ان کی نقول ہم نے اپنے رسالہ 'مالی الحبیب بعلوم الغیب (۱۳۱۸)' اور کافی حصہ' خالص الاحتقاد' اپنے رسالہ میں ذکر کیا اور اس بہتائی رسالہ میں امام نووی اور امام ابن مجر کی سے قتل کیا جیسا کداو پر ذکر میوا اور اس رسالہ میں علامہ ججہ الاسلام فر الی سے فرق کھا کہ کا میں میلے ہے اور علم خلا گئی نہیں، بلکہ آپ ہی اس کی تصریح کردی جیسا کدا ہمی آ کے آتا ہے ان شاہ اللہ تعلیم اللہ میں اس نے اپنی مجب باطل ہوتی اور اپنے راست احتجاج کا بند ہوتا و یکھا تو الکار کردیا (بقیدا کلے صفحہ پر)

پڑھے ہیں اوران ہیں صفور نبی کریم ساللہ بلے کے علوم غیبیہ کوتر آن وا جادیث کی روشنی ہیں مطالعہ کرتے ہیں اوراس مقام پر چہنچے ہیں کہ صفور نبی کریم ساللہ بلم کوروز اوّل سے روز آخر تک کے تمام گزشتہ اورآ کند وواقعات کاعلم ہے، تو یہ لوگ ان پر کفر اورشرک کے فتو سے صاور کر گزشتہ سے بیستہ ماشی نبرا) .....اوراد عاکر دیا کہ علم الی سے مراد صبو می شرعیہ میں مطلق ادراک ہے اور لفظ اعلم کا اطلاق باری تعالی پر آیات کر ہم اوراس قول میں کہ اللہ و رسولہ اعلم میں سند پکڑی اور کہ دیا کہ علم عربیت میں قرار با چکا ہے کہ افسل کے معنی یہ ہیں کہ مفسل (جے تفضیل دی گئی) اور مفسل علیہ (جس پر اسے تفصیل دی گئی) اور مفسل علیہ (جس پر اسے تفصیل دی گئی) اور مفسل علیہ (جس پر اسے تفصیل دی گئی) معنے میں دونوں شریک ہیں ، زیادت نی العنی مفسل کا حصہ خاص ہے ، یہ کلمہ کہا اور اس کا انجام پکھ نہ سمجھا اوراس کا انجام پکھ نہ سمجھا اوراس کا وبال جانا ہوتا تو ضرور کہتا کہ جمعے اسے اوراسے جمعے کیا ، کونکہ اس میں دوبؤی معیبتیں ہیں۔

انا جورسال نے ذکر کیاوہ ٹوشے والا ضابط نہیں بلکہ واجب اتباع دلیل ہے، نہ کہ تفسیل کی صورت پرجم جاتا۔ ورنہ ہوئی خدا کاشریک بنانا ہوگا تلوق کو عظمت و بلندی و بزرگی اور بھی و فیرہ ان اشیاء میں جن میں اطلاق انسل کا ہمارے دب بتارک و تعالی پر ہوا۔ مثلاً ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ اعظم اور اعلی اور اجل اور ایحکم باوجود کے۔ اللہ تعالی فرماتا ہے "ولایشوٹ فی حکمه احدیا" اور حدیث قدی میں ہے: "الکہریاء دمانی والعظمة آزادی الدو" بروائی میری جاور اور عظمت میر اتبہ بند ہے تو جو جو سے منازعت کرے ان دونوں میں ہے کی ایک میں اسے میں ایک میں گا۔

وال رساله في محول كياصفات اللي كوعنى مصدريه براور معانى مصدريه اموراعتبارية الى انتزاع منتدع فانى ونو پيدا بين اور صفات اللي اس برتر بين اوراكرنا كي توبلاشه اس في مقرركيايه كهنصوص ويده اورآيات ترآنيه جهان الله تعالى كي معظم اوراس كمثل سي كرتي بين ، تواس كي تعريف صفات كماليد اللهد (بقيدا محل صفري)

### الدُّوْلَةُ الْمَكِيَّةُ بِالْمَادَّةِ الْغَيْبِيَّةِ ﴾ ﴿ الْعَلْبِيَّةِ ﴾ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْبِيَّةِ ﴾ ﴿ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

کرنے لکتے ہیں اور الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے علوم اللی اور علم النبی سلاللہ اللہ کا برابر قرار دے دیا ہے۔ یہ فیصلہ کرنے والے نہایت خبطی اور غلط اندیش لوگ ہیں، یہ خود کفر وشرک کے گڑھوں میں گرے جاتے ہیں۔ ان لوگوں نے محدود اور معدود علوم کو اللہ تعالیٰ کے غیر محدود اور لا متابی علوم کا ہم پلے قرار دے دیا ہے، یہ فرک شہادت دیتے ہیں کہ اللہ اور مخلوق کا علم ہم پایہ ہے (استغفر اللہ)

( گزشتہ سے ہوستہ حاشیہ نمبرا) ..... ہے نہیں کرتیں، یوں ہی ہیں کہ حدکرتی ہیں کسی مبتندل چیز ہے جو حاصل ہے ہرا چھے برے شریف کمین مومن کا فرکو، اس پر کوئی مسلمان جرائت نہ کرے گا بلکہ کیے گا کہ حمد کرتی ہیں عظمت والی بلند مرتبہ صفات سے جواپی ذات میں برتر ہیں، نو پیداعوارض اوران کی نشانیوں ہے۔

دوسری مصیبت به کدارادہ احاطرے بھی راضی ندہوا چہ جائیکہ ذاتیہ، کیونکہ دونوں کوفلسفیت بتا کرنہم معانی کتاب وسنت میں ساقط الاعتبار کردیا اوردونوں کو ظاہر معنی سے خارج کردینے والا ، نصوص کا اورا کشر نصوص کو نا تا بال وثو ق مخبرانے کی جانب چلانے والا ، مسلمان کو جرت عظیمہ میں ڈالنے والا ، دین کی معظم ری کوتو رُدینے والا بتایا اور مخبرایا کہ مطلق ادراک بی آیات میں مراد ہے جو خالق وظلوق دونوں کوشائل ہے ، تو اس نے آیات کر بھرکوا کید دوسرے کانقیض بنا کر چھوڑ دیا کہ جہیں معلوم ہو چکا ہے کہ قرآن عظیم میں نفی جو تالم غیب دونوں کی آیات موجود ہیں اوراس کے نزد کی مراد مطلق ادراک ہے تو نفی واثبات دونوں کی آیات کا ایک بی معنی پر تو ارد ہوا، تو شاہین تناقض کا خونو ار نجو آیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ در کھے۔

ایک دوسری نہایت تلخ سخت بلایہ کدافتر اپر دازرسالہ کے صفیہ ۲۳ بیں ہے کہ کل معلومات بنسبت اللہ عزوج ل کے عالم شہادت ہیں۔ بی کہتا ہوں بیشد بدافترش ہے اور تن بیتھا کی کل موجودات کہتا ایکو کہ معلومات اللی ان معدومات کو کہ جنموں نے جائے ہوستی نہ پہنا اور نہ بھی تا ابد پہنیں، بلکہ تمام تر محالات کو بھی عام ہیں۔ اس تصریح کتب عقا کہ بیس ہے اور محال اگر عالم شہادت ہے ہوتا بنسبت باری تعالی کے تو ضرور مشہود وشا بدوموجود ہوتا اور اس سے زاکد بدتر کون می شاعت ہے کہ اس سے لازم آتا ہے کہ اللہ تعالی اپنے شریک اور اپنی صورت اور اپنی عجز وجہل وغیر ذالک کا مشاہد و فرماتا ہے اور اس کے ماسوا بہت سے مصائب ہیں جن سے اللہ تعالی بلند و بالا ہور بہت بڑا برتر واعلی ہے اور علی کے اور اس کے ماسوا بہت سے مصائب ہیں جن سے اللہ تعالی بلند و بالا ہے اور بہت بڑا برتر واعلی ہے اور علی کرام نے تعریح فرمائی کہ دویت وجود پر موقوف ہے اور معدوم اللہ تعالی کے اکے مرکی نہیں اور اختلاف صرف اس جس ہے کہ بلاشبہ اللہ تعالی موجود کو بوقت وجود در گھتا ہے یا از ل جس ہراس کے خروج بستی ہے ہیں جن سے اللہ اللہ تعالی موجود کو بوقت وجود در گھتا ہے یا از ل جس ہراس جنمائی سے جنمائی موجود کو بوقت وجود در گھتا ہے یا از ل جس ہراس جنمائی ہیں ہیں ہیں جا ہوں کے در کو بوقت وجود در گھتا ہے یا از ل جس ہراس جنمائی ہو تو کہ بھت و جود در گھتا ہے یا از ل جس ہراس

### و الدَّوْلَة الْمُحِبَّة بِالْمَادَّةِ الْمُسِيَّةِ } ﴿ اللَّوْلَة الْمُحِبَّة بِالْمَادَّةِ الْمُسِيَّةِ } ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْبِينَةِ الْمُعْبِينِينَةً الْمُعْبِينَةِ الْمُعْبِينَا الْمُعْبِينَا الْمُعْبِينَا الْمُعْبِينَا الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَا الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَا الْمُعْلِينِ الْمُعِلِينَا الْمُعْلِيعِلَالْمِعِلَا الْمُعْلِينَا الْمُعْلِينَا لْ

اگران کے ہاں علم البی لا متنائی ہوتا، یا مقدار سے زیادہ ہوتا تو وہ صفور نبی کریم سلی شہر کے علوم جو معدوداور عطائی ہیں، کو کس طرح برابر قرارد سیتے؟ وہ مساوات علوم خالق وظلوق میں نہ پڑتے۔ جب وہ اپنی جہالت آمیز عقل کا مظاہرہ کرتے ہیں تو اللہ تعالی کے علم لا متنائی سے نداق کرتے ہیں اورا سے ناقص بتاتے ہیں ۔اللہ تعالی ایسے لوگوں کو خرق کر سے اوران کے متنوں سے ہمیں محفوظ رکھے۔

#### \*\*\*

(بقیہ گزشتہ بیستہ حاشیہ نبرا) ..... ہوگی ردیت ذوالجلال ہم نے اے رسالہ "سبحان السبوہ عن عیب کندب مقبوہ " میں خوب روشن طور پر بیان کردیا ہے، تو آگاہ رہو۔ تو شاید بیلغرشیں اس جیسی ہیں جس کی رسالہ نے بعض ائرے کے بارے میں مفرا ایس حکامت کی کہ بلاشہدہ ہذہ میاسی تھے، لیکن اس مسئلہ میں ہوہو کیا۔ اللہ تعالی ہے ہم خواہاں معنوہ عانیت ہیں ، ولاحول ولا تو قالا باللہ العلی العظیم یا امنہ خواہاں معنوہ عافیت ہیں ، ولاحول ولا تو قالا باللہ العلی العظیم یا امنہ خواہوں ہدیدہ

سطنت اورائي اساع تعنى هياض في شفا شريف جي فرمايا: احتفاد رکواجائ کدالله عزوجل اپني بزرگ ، اپني بزائى ، اپنی مطنت اورائي است اورائي بلند صفات جي مخلوقات سے ندوکس کے شل، نداس جيسااورکوئی ، اور يقيناً و جس کا اطلاق شريعت طاهر و نے خالق وگلوق دونوں پرکيا ہے ، اس جي حقيق معنى جي کوئی تشابر نيس ، کيونکد قد يم ک صفات مخالف صفات حادث جيں ۔ تو جس طرح اس کی ذات ، ذات گلوق کے مشابر نيس ، بونجی اس کی صفات بھی ، مفات مفات مادث جيں ۔ تو جس طرح اس کی ذات ، ذات گلوق کے مشابر نيس ، بونجی اس کی صفات بھی ، ندکوئی صفات کل صفات کل مفات کی مشابر نيس الح ۔ پھر امام واسطی مي بيند کے ساتی فرمایا: کوئيس ہے کوئی ذات اس ذات بحث ، ندکوئی عام اس عام ، نداس کی صفات می صفت محربانتهار موافقت نفتی کے ، اور فرمایا: بیس بام اس عام جیسا نداس کے کام ساکام ، نداس کی صفات می صفت محربانتهار موافقت نفتی کے ، اور فرمایا: بیس نشرت این موافقت نفتی کے ، اور فرمایا: بیس نشرت این موافقت نفتی کے ، اور فرمایا: موافقت نفتی کی املاء علی الله علی کرماتی تم الل کے ساتھ تم اراکیا گھان ہے ۔ مند ففر لد۔

## نظرسوم

یااللہ تیری بخش اور رحمت جا جے ہیں۔ تاریکیاں جما تمکیں، ظامتیں حد سے زیادہ بڑھ کئیں، بہت سے لوگ مراہیوں کی سیابیوں میں چلے جارہ ہیں، ہم نے سابقہ صفحات پراللہ تعالیٰ کے ذاتی علم اور علم مطلق محیط پر تفصیلی تفتگو کی ہے۔ بیطوم اللہ تعالیٰ میں ذات سے بی خاص ہیں، کسی بندے کواس میں شرکت نہیں، ہاں! مطلق علم عطائی میں مسلمان کا حصہ ہے، چہ جائے کہ انبیاء کرام بیلا ۔ اگر علم عطائی کو تسلیم نہ کیا جائے تو ایمان فیک نہیں رہتا۔ اگر کسی وہم میں یہ بات گزرے کہ اس طرح ہم میں اور ہمارے نمیک نہیں رہتا۔ اگر کسی وہم میں یہ بات گزرے کہ اس طرح ہم میں اور ہمارے نبی کریم سالشہ بلے میں کوئی فرق نہ رہا، اس طرح انبیاء کرام اور نبی کریم سالشہ بلے میں کیا اقبیا ز؟ جیساعلم حضور کو ہے، ویسائی تمام انبیاء کوہوا، پھرایساعلم (معاذ اللہ) ہم کو بھی ہے، جوعلم ہمیں نبیس ، آئیس بھی نبیس ، تم ہم برابر ہوئے۔ یہ بات عالم تو در کنار کسی جاتل کے د ماغ اور خیال میں بھی نبیس آسکتی۔ گر وہا ہیہ سے تعجب نبیس کیونکہ وہ بے عقل قوم اور کی تگاہ فرقہ خیال میں بھی نبیس آسکتی۔ گر وہا ہیہ سے تعجب نبیس کیونکہ وہ بے عقل قوم اور کی تگاہ فرقہ ہے۔ ان میں ایک بھی ایساعالم نبیس جس میں حضور نبی کریم سالشہ بلے کہالات کے بارے میں تنہیں کرنے کا ملکہ ہو۔

### ایک مج مغز ہندی

امر واقعہ یہ ہے کہ ان ونوں اس فرقہ کا ایک کی مغز، ڈھیٹ، بوڑھا ہے۔ آپ کو صوفی کہلانے کا بھی خبط ہے۔ بڑے بلند باتک وجوے کرتا رہتاہے، وہ بڑا متکبر، مغرور اور جٹ دھرم ہندوستانی ہے۔ حال ہی جی اُس نے ایک رسالہ لکھا ہے جو چند اور اق پر پھیلا ہے۔ اس کی عبارت اتی گری ہوئی اور گتا خانہ ہے کہ ساتوں آسان بھٹ پڑیں۔ اس نے اس کا نام حفظ الا بھان رکھا ہے، حالانکہ اس کی عبارت خفض الا بھان

جننے انبیاء کرام عظام انبیں سکھاتے ہیں۔ انبیاء کرام عظام کے جوسمندر چھلگ رہے ہیں، ان کے سامنے دوسرول کے علوم کی کیا حیثیت ہے؟ کیونکہ انبیاء کرام عظام تو روز از ل سے آخرتک کے تمام علوم مسامک ف و مسابک و قون کوجانے ہیں بلکہ دیمنے ہیں، ان کے مشاہدے کے سامنے سامک کا نات کھلی ہڑی ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا:

و تخذیلک مُرِی اِبْرَاهِیم مَلکُوت السَّمواتِ وَالْارْضِ (الانعام:۵۵) ترجمه: ای طرح ہم ابراہیم کود کھاتے ہیں آسان وزمین کی ساری سلطنت (تا کہوہ مشاہدہ کرلیں)۔

طبرانی نے مجم کبیراور تعیم بن حماد نے کتاب الفتن اور ابوقعیم نے حلیۃ الاولیاء میں عبداللہ بن عمر کی کا کھٹاسے روایت کی ہے کہ نبی کریم الطبی کے نیا:

إِنَّ اللَّهَ قَدْرَفَعَ لِى الدُّنيَ اللَّهُ الْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَاهُو كَائِنَ فِيهَا إلى يَوْم الْقِيَامَةِ كَانَّمَا انْظُرُ إلى كَفِي هلهِ جَلِيَّانِ مِنْ امْرِاللَّهِ تَعَالَى جَلاَهُ لِنَبِيّهِ كَمَا جَلاَهُ لِلنَّبِيِّيْنَ مِنْ قَبْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ لِنَبِيّهِ كَمَا جَلاَهُ لِلنَّبِيِّيْنَ مِنْ قَبْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِمُ اَجْمَعِيْنَ - (ملة الاولاه: رَمِ الحديث المديد: ٣٣٨)

ترجمہ: یقیناً بلاشہ اللہ تعالی نے میرے سامنے دنیا بچھا دی ہے۔ جس اسے اور اس جس قیامت تک ہونے والے واقعات کو ہوں و یکمنا ہوں جیسے اپنی تعقیلی پرایک روشی و کیے لیتا ہوں۔ بیروشن اللہ کی طرف سے ہے جسے اس نے اپنے نبی ملی اللہ کے الے ضیا ہ بار فر مائی ہے ، السی روشن سابقہ انبیا و کرام بھائے کے لیے بھی تھی۔

جس مردود بوڑھے کا ہم ذکررہے تھے، اس نے کل اور بعض کی دوشقیں قائم کیں۔ پہلی شق (کل) تو موجود نہیں۔ ہاں! اس نے دوسری شق (بعض) ہیں سب کوشال کرلیا اور نتیجہ یہ نکالا کہ آپ کے علم کی کیا تخصیص ہے؟ حالا تکہ رسول کریم ملی تفیق کے کاعلم وحلم سارے جہان پر چھایا ہوا ہے اور اللہ تعالی نے آئییں بے پناہ علوم سے سرفر از فرمایا ہے اور

### الدَّوْلَةُ الْمَكِيَّةُ بِالْمَادَّةِ الْعَلِيتِيَةِ } ﴿ الْعَلِيتِ الْمَادِّةِ الْعَلِيتِيةِ } ﴿ ٢٩ ﴿ اللَّهِ

(ایمان کونیست کرنے والی) ہے۔وولکمتاہے:

" پھریہ کہ آپ کی ذات مقدمہ پر علم غیب کا تھم کیا جانا۔ اگر بقول زید سمج ہو، تو دریافت طلب امریہ ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب ، اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں۔ تو اس میں حضور ہی کی کیا تخصیص ہے؟ ایساعلم غیب تو زید وعمر بلکہ ہرصیی و مجنون بلکہ جمعے حیوانات و بہائم کے لیے بھی حاصل ہے اور اگرتمام علوم غیب مراد ہیں، اس طرح کہ اس سے ایک فرد بھی خارج نہیں تو اس کا بطلان دلیل عقلی وقتی سے تابت ہے"۔

اس ہث دحرم بوڑ مے کواتنا بھی معلوم نہیں مطلق علم عطائی اصالت انبیاء کرام بھلا کے ساتھ خاص ہے۔ اس لیے رب جل وعلانے فرمایا ہے۔

على عَيْبِهِ آحَدًا ٥ إِلَّا مَنِ ارْتَطَى مِنْ الْعَيْبِ آحَدًا ٥ إِلَّا مَنِ ارْتَطَى مِنْ رَسُولٍ . (الجن:٢٧-٢١)

ترجمہ ''اللہ غیب جانے والا ہے، تواہے غیب پرکی کومطلع نہیں کرتا محرصرف اپنے پہندیدہ رسولوں میں سے جے جائے مطلع کردے۔''

اوراس کےاس ارشاوکہ

وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيَطَّلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللّٰهَ يَجْتَبِى مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَّشَآءُ \_ مَنْ يَّشَآءُ \_

ترجمہ: ' خدااس کے بیس کہم کواپے خیب پرمطلع کردے، (اےلوگو!) ہاں! اپنے رسولوں میں سے جے جا ہے چُن لیتا ہے''۔

د نیامیری مقبلی پرروش ہے

علادہ بریں انبیاء کرام علی کے علوم غیرنی کوصرف استے ہی حاصل ہوتے ہیں

ا پے بو فضل سے نواز ہے۔ آپ کے ہاں اسکے پچھلوں کے تمام علوم دست بستہ کھڑے
ہیں۔ جو پچھ کزرا ہے اور جو پچھتا قیام قیامت آنے والے ہیں، حضور نی کریم سالانہ بلا کے
مشاہدہ میں ہیں، جو پچھ زمین اور آسانوں میں ہے آپ کوسب معلوم ہے۔ مشرق سے
مشاہدہ میں ہیں، جو پچھ ہونے والا ہے، آپ اس سے خبر دار ہیں۔ ہر چیز آپ پردوشن ہے۔ آپ
ہرایک چیز کو پیچا نے ہیں۔ اُن پرقر آن از اجو ہر چیز کا روشن بیان، تو ذرہ ذرہ آپ پردوشن
ہوگیا۔

اللہ تعالیٰ نے اُن کے لیے ہر چیزی حقیقت کو مفصل بیان فر مایا ہے۔ گراس کے مفتر نے آپ کا علم زید عمر و بچہ اور پاگل بلکہ جانور اور چوپایہ کے علم کے برابر کردیا۔

(استغفر اللہ) اے اتنا بھی معلوم نہیں کہ جس لفظ بعض کو تم تقفی علم مصطفیٰ کے لیے استعال کرر ہے ہو۔ اس میں اتنی وسعت ہے، جوایک چھوٹی می بوند بے مقدار سے لے کر لاکھوں کروڑ ول چھلکتے سمندروں پر حاوی ہے۔ اس بعض کی نہ کوئی گہرائی جان سکا ہے، نہ وسعت مان سمندروں کا نہ کوئی کنارہ ہے، نہ انتہا۔ یہ سب کا سب آپ کے علموں کا بعض ہی تو ہے، اس بعض کا کون ا حاطہ کر سکتا ہے؟ علم مصطفیٰ (سل اللہ تعالیٰ ہو جتنا اللہ تعالیٰ چا ہے اتنا ہے۔ لفظ اس بعض سے برابری اور مما تک اور نی وقعم کے بیانے تیار کرنا ایسے کی بیانوں کا ہی خاصہ بعض سے برابری اور مما تک اور نی وقعم کے بیانے تیار کرنا ایسے کی بیانوں کا ہی خاصہ بعض سے برابری اور مما تک اور نی وقعم کے بیانے تیار کرنا ایسے کی بیانوں کا ہی خاصہ ایک بیانوں کا ہی فاصہ ایک بیاوں معافی اور اور چوپایہ کی قدرت کے برابر ہے۔ (العیاف باللہ)

ا استهم المستنت كانظريه ب كدونيا مل جينه مى حاد قات دونما هو يروه قدرت ك شاهكار بين محرقدرت بذات خودكونى چز پيدانين كركتى - پيداكرنا يا تخليق كرنا توالله تعالى كاكام ب- بهم جم بن مغوان كی طرح قدرت كرافتيا دات كن في بحي نيس كرتے مواقف اوراس كی شرح من اس نظريه كی خاص تشریح كی گئی ہے - الله تعالى كرارشاد "و كَفَ فَدُوْاعَلَى حَدُو قِلَادِوْنَ " (القنم : ١٥) كان جديه كدانهول في مع سوير كورد دريخ كی شان كى موالا تكدانيين نفع اشحانے يا نفع دينے كى قدرت تھى علا مدابوالسود د نے ان تا تعمد السلام من الكما بين كونى كريں اورانييں دنيا كى تمام بهولتوں سے محروم كرديں ، حالا تكدوه مساكيين كونى كريں اورانييں دنيا كى تمام بهولتوں سے محروم كرديں ، حالا تكدوه مساكيين كونى كي بين كونى كريں اورانييں دنيا كى تمام بهولتوں سے محروم كرديں ، حالا تكدوه مساكيين كونى كي بين كونى كريں اورانييں دنيا كى تمام بهولتوں سے محروم كرديں ، حالا تكدوه مساكين كونى

## الدَّوْلَةُ الْمَكِيَّةُ بِالْمَادَّةِ الْعَيْبِيَّةِ الْعَيْبِيَّةِ الْعَيْبِيَّةِ الْعَيْبِيَّةِ الْعَيْبِيَّةِ

کیونکہ تمام حیوانات کسی نہ کی فعل وحرکت پر قدرت تو رکھتے ہیں اگر چہان کی قدرت پیدا کرنے والی نہیں ہے ۔

ہم مختر آبوں کہ سکتے ہیں کہ قدرت البید ازلی ابدی واجب اور مؤثر و ہے اور عبدی قدرت الی نہیں تو میں کہوں گا کہ بیامورکلیت یا جزئیت کے مامواہیں، محربہ بندی دھتکارا ہوا بوڑھا حضور نبی کریم مااللہ سلم کے علوم کو عام انسانوں، بچوں، چو یا وک کی جزم بنا کرچیش کرتا ہے۔ اس کے کلام کی دومراش اس کے تفرید نظریدی مظہر ہے۔ اس کا کفر خوب کھل کرما ہے آجم یا ہے، وہ اقراد کرتا ہے کہ اس کے علم کے لیے تو تضیلتیں ہیں، گدھے بیل کے اور مور کے علم کر بیا پہنے میں اس نے خصوصیت کی نبی اور محما کہت کے تھم کی بنا پر بعضیت کے اور مور کے علم پر بھی تضیلتیں ہیں اور مہما شریع میں اس نے خصوصیت کی نبی اور مما گمت کے تھم کی بنا پر بعضیت میں شرکت رکھی۔ اس یقین کے باوجود کہ نبی کریم مل اللہ قائد کے علوم کے لیے ان کے علم پر کن کن مثالوں سے میں شرکت رکھی۔ اس یقین کے باوجود کہ نبی کریم مل اللہ قائد کے علوم کے لیے ان کے علم پر کن کن مثالوں سے مما ٹمت قائم کرتا رہا۔

است کینی پیداکرنے اور عدم سے وجود پس لانے پی اتفاق الل سنت و جماعت (اللہ انھیں ہرشاعت سے محفوظ رکھے ) اور اختلاف اس بیل ہے کہ کیااس کا مجومی اثرکی بھینی زائد علی الوجود پس ہے۔ مشل نبت واضافت واعتبارات ، بعض اسکا حال نام رکھتے ہیں اور باتی اس کے مشرفین کہ اموراعتبار یہ بیس جن کے لئے واضافت واعتبارات ، بعض اسکا حال نام رکھتے ہیں اور باتی اس کے مشرفین کہ اموراعتبار یہ بیس جول اور الرائھیں تول احوال اور وجود وعدم ہیں واسطہ ثابت کرنے بیل زائے ہے تو خلاف لغظی ہے ، جیسا کہ تحقین نے اس کی تعربی کی ہوجہورا شاعرہ نے اس کو مطلقا نہ مانا اور ان کے زویک نہیں ہے قبل سے قدرت حادثہ کے لئے مگر معیت اور بندہ کے تا میں مرکھیے ہونا اور احتاف نے خیال کیا کہ بیکائی نہیں انکار جرکے لئے ، تو انھوں نے قابت کی اس کے لئے تا میں موجود کا افا ضد میں اور قصد یقیبنا امراضا فی ہے ، موجود ویشی نہیں ، تو اس کی جانب استفاد کیا تھی کہ اور جس کے بیا موجود کا افا ضد اور لغر بی تو اس کی تا میر اس اختاف کے باری کی بند کیا، موجود کا افا ضد اور لغر بی تو اس کی تا میر اضافتوں میں اسے بعض اکا برشاعرہ نے بھی پند کیا، موجود کا افا ضد اور لغر بی تو ای اور اس کی خلاف میر کی میں نہ کوئی نص نہ اجماع ، اور میں نے یہ معیت اس بیان کیا ہے اپنے رسالت میں جو اس میں سے نہیں جو اس میں میں نہیں جو اس میں خوش کریں اور الند کے لئے جر ہے کہ میر اور قان ای ای ان جر ہے ایس میں نہیں جو اس میں خوش کریں اور الند کے لئے جر ہے کہ میر اور قان ای ایمان ہیں جو تر آن سے جابت ہوا۔ (بقیدا محلے موجود کی)

محربعض تو صادق آگیا، اللہ تعالی اس سے برتر ہے۔ اورا پی ذات کر کی میں قدرت رکھتا ہے، ورنہ تحت قدرت ہوگا۔ تو کیا یہ محمکن نہ ہوگا کہ خدا ہے یا ہیں ، جو چیز قدرت سے موجود ہوئی وہ پیدا کرنے میں موجود ہوتی ہے۔ جو پیدا کرنے سے موجود ہوتا ہے، وہ پہلے تا پیدہ وتا ہے۔ پھر یہاں بھی بعض کے لفظ کا اطلاق کریں گے۔ تمام اشیاء کا احاط تو یہاں بھی نہیں ، تو برابری اور ساری برائیاں لازم آگئیں۔

بادشاه كاايك نافتكر كزار كداكر

ہم اس نظریہ کے حامل کی مشبت سے ایک واقعہ مثال کے طور پر پیش کرنا جا ہے جیں۔ایک بادشاہ تھاجو بڑا جباراور طاقت ورتھا، : ؛ دنیا کے خزانوں اور تو تو ل کا مالک تھا، ملک کے تمام خزانے ای کے زیرتصرف تھے۔اس کے مچھے وزیر تھے، مچھے نواب تھے، مچھے (بقیہ بچھلے صغے سے حاشیہ نمبرا).....اورجس پر دونوں فریق نے اجماع کیا اور ہدایت عقل نے اس پر کواہی دی اور دلیل قطعی اس کی طرف سے چلی کہنہ مجبوری ہے نہ سپر دگی جمین کام دونوں کے بین بین ہے۔اور کرفت اور رعشہ المعنے اترنے اور کودنے کر پڑنے کی حرکتوں میں فرق کا شاہدہ معمیرانسان ناواقف نہیں ،اس سے کوئی بچہ نہ حیوان اور بندہ کے لئے آفرینش میں بالکل کوئی حصیبیں، جو پھھاہے میں قدرت وارادہ واختیار محسوس کرتا ہے، وہ الله تعالی کے بی بنائے سے ہے جبیں ان کے لئے کوئی اختیار نه قدرت یا ارادہ جوان کا اپنا ہواورتم کیا جا ہو مکروہ الله جا ہے اور وہی ہوا جو اللہ نے جا ہا اگر چہاس کے دفع پر ایکا کرے ،ساراجہان اور جووہ نہ جا ہے نہ ہو، اگر چہاس کے ہونے کی بلیغ کوشش کریں سارے الکے جن وانسان ،الله تعالیٰ بی نے حمیس پیدا کیا۔اورجو مجھتم کرتے موءاى فظن فرمايا ـ ثواب ديتا بجے جا ہے اور ثواب اس كافضل ہے اور عذاب ديتا ہے جے جا ہے اور عذاب كاعدل ہے، اور نہ تھا اللہ كہان برظلم فرما تا كيكن وہ خود آپ ہى ظالم ہيں بدله اس كاجووہ كما يا كرتے \_تو تكليف حق ہے اور جزاوسز احق اور حکم انصاف اوراعتراض اسلام کے خلاف کفروا شکاف اوراستقلال مانتا ممراہی اور مجور جانتا یا گل بن اورجنون کی بہت میں بہت سے فن ۔اور کس کے لئے کوئی جست اللہ تعالی پڑئیں کہ کیا کیا اور اللہ تعالیٰ بی كے لئے جحت البالغداس سے كوئى كامنيس يو جھا جائے كاكدكيا كيا اور بندوں ہى سے يو چھ موكى ،بيب ماراايمان اوراس پرہم کچھزیادتی نہ کریں مے اور جوہم سے پوچھا جائے گااس کے ماسواتو ہم کہدیں مے کہ ہم نہیں جانے، نہ ہم کواس کی تکلیف دی گئی۔ نہ ہم محسیس ایسے سندر میں جس میں تیرنے کی ہم میں قدرت نہیں اور ہم اللہ سے سوال كرتے بين كمرے حق بر ثابت قدم رہے كا۔والحمد للدرب العالمين ١٢ منه غفرلد جديده۔

سردار تھے۔اس نے ایک سردارکوایک ضلع کا مختار بنا کرتمام خزانے اس کے حوالے کردیے،

تاکہ وہ اس کی رعایا کے مختاجوں میں تقسیم کرتارہ باس سردار نے اپنے ساتھ دوسرے
سردار بھی مقرر کرلیے تاکہ تقسیم کار ہوجائے اورلوگوں تک خزانے کی تقسیم میں آسانی ہو۔
بادشاہ نے ان امراء اور سرداروں پرایک وزیر محران مقرر کردیا جے نائب اعظم کا منصب
بادشاہ نے ان امراء اور سرداروں کی کا منصب نہیں تھا۔ بادشاہ نے اپنے تمام خزانے
دیا گیا۔اس محران پر بادشاہ کے علاوہ کی کا منصب نہیں تھا۔ بادشاہ نے اپنے تمام خزانے
سپرد کر کے انہیں پورے پورے افتیارات دے دیئے اورا پی ذات کے سواتمام معاملات
سپرد کر کے انہیں پورے بورے افتیارات دے دیئے اورا پی ذات کے سواتمام معاملات
ان کے سپرد کر دیئے۔ نائب اعظم تمام نو ابوں ، سرداروں پر تقسیم کرتا اور وہ درجہ بدرجہ اپنے
مائحتوں کو با نفتے جاتے ،اس طرح یہ تقسیم خزائن ملک کے فقیروں اور مختاجوں تک جا پہنچی ،
تمام کو اپنا اپنا حصہ طنے لگا۔

ان محتاجوں میں ایک بدبخت تندخواور گندی ذہنیت والا بھی تھا، وہ بادشاہ اوران کے نوابوں سے جھڑتا، وہ کی کو خاطر میں نہ لاتا، نہ کی کا احترام کرتا، نہ کی کا تخلیم کرتا۔ وہ باوجود یکہ نان شبینہ کامحتاج تھا گر کی کو خاطر میں نہ لاتا تھا۔ وہ اپنی ہٹ دھرمی سے ایک روپیہ بھی حاصل نہ کرسکا، بس بھی کہتا کہ میں اور نائب اعظم دونوں مال و ملک میں برابر بیں اور کہتا اگر تمام مال ودولت کی ملکیت کا مسئلہ ہے، تو وہ خلیفہ کو بھی میسر نہیں۔ ہاں! اگر تمام مال ودولت کی ملکیت کا مسئلہ ہے، تو وہ خلیفہ کو بھی میسر نہیں۔ ہاں! اگر تمام مال ودولت کی ملکیت کا مسئلہ ہے، تو وہ خلیفہ کو بھی میسر نہیں۔ ہاں! اگر تمام مال ودولت کی ملکیت کا مسئلہ ہے، تو وہ خلیفہ کو بھی بھی برابر کا مالک ہوں۔ بعض ملکیت مراد ہے تو اس میں نائب اعظم کی کیا تخصیص ہے؟ میں بھی برابر کا مالک ہوں۔ اس ناشکر ہے، بدبخت، قلاش نے نہ تو خلیفہ اور نائب اعظم کاحق تسلیم کیا اور نہ کی منصب خلافت کو خاطر میں لایا۔ اس کے خیال میں معمور خزانے اور کھوٹے سکے اور وہ نی منصب خلافت کو خاطر میں لایا۔ اس کے خیال میں معمور خزانے اور کھوٹے سکے اور وہ نائب جو ابھی تک زمین میں مدون میں مدون سے، ایک جیسے شعے۔ وہ بادشاہ وقت کی طاقت اور خزانے جو ابھی تک زمین میں مدون تھے، ایک جیسے شعے۔ وہ بادشاہ وقت کی طاقت اور

قدرت كوبهى خاطرمين نهلاتا اوراس كي عظمت اورجلالت كوبهي مساوى تقييم كالمستحق خيال

كرتا-آخروه بادشاه كے جلال كى نذر موا۔ دنياوى خزانے سے حصہ يانے كى بجائے، وہ

جان سيجى باتحدهوبيغار

اس مثال میں ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کریم کو بادشاہ خیال کرتے ہیں۔حضور نبی

الله تعالى نے فرمایا:

لِتبیین لِلنَّاسِ مَا نَوِّلَ اِلَیْهِمْ۔ (الخل: ۴۳) ترجمہ: ''کہآپلوگوں سے بیان کردیجئے جو پچھان کی طرف اتارا کیا ہے''۔ امام بوصری مُرِینی نے تقسیدہ بردہ شریف میں لکھا ہے۔ مُراہ میں دیا ہے وہ میں اور میں دور دور میں میں کھا ہے۔

**☆☆☆** 

(بقیہ پچھلے سنجہ سے حاشیہ نمبرا) ..... تو شیخ نے جواب میں فر مایا ' دنہیں'' کوئی ایسانہیں جے حضورانور ملالشہ سلم کے واب میں فر مایا ' دنہیں'' کوئی ایسانہیں جے حضورانور ملالشہ سلم کے واسطے کے بغیر علم ملا ہواور وہ حضور مصطفیٰ ملی ملا ہوائیں کے بعثت سے منہ ہو،خواہ انہیا ، یاعلاء جوآپ کی بعثت سے قبل یا بعد ہوئے ، آپ کے فیضان کی تقییم میں معروف ہیں ،

بیں کہوں گا، سوال کے قول البشر اور نی الدنیا کا مغہوم حضور انور سل ملی اور کے انوں کی تقسیم
کے خلاف نہیں۔ کیونکہ حضور اکرم سل ملی قاریم ہی نائب خدا اور علی الاطلاق ہر چیز کے با نشخ پر مامور ہیں، ساری
کا نتات میں کوئی دنیا و آخرت کی نعت حضور اقد س سل اللہ قاریم کی دسا طنت کے بغیر نیس ملتی، ساری نعتیں حضور نہی کریم
سل ملی قاریم کے دست مبارک سے تقسیم ہوتی ہیں۔ مزید تعصیل وتشریح کے لیے ہماری کتاب ' سلطنت المصطفیٰ نی
ملکوت کل الوریٰ' میں ملاحظ فرما کیں۔

### الدَّوْلَةُ الْمَكِيَّةُ بِالْمَادَّةِ الْعَيْبِيَّةِ ﴾ ﴿ وَالْعَلْمِيَّةِ الْعَيْبِيَّةِ ﴾ ﴿ وَالْمُ

کریم ملی تندیار خلیفه اعظم بیں۔نواب امراء ،سردار ، انبیاء عظام اوراولیاء کرام ملیم الصلوة والسلام بیں اور ہم فقیراور محتاج بیں۔اس سے لینے والے اس کی عطار پر زندہ رہنے والے اور اس کی رحمتوں کے طلب گار۔وہ ناشکرااور ہٹ دھرم ،سرکش وہی راندہ ورگاہ ہے ، جواپئے آپ کو اللہ کے خزانوں میں برابر کا شریک قرار دیتا ہے۔

نسفالُ الله الْعَفْوَ وَالْعَافِيةَ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ فُوهَ الله الْعَلِيّ الْعَظِيْمِ۔

مسلمانو! الله تهاری جایت فرمائے، کیا تجے گمان ہے کہ وہ ذکیل کمینہ جوابی نظر کے لفظ میں چھوٹے بڑے کفرق ہے ہی محروم ہو چکا ہے۔ وہ علم نبی کی فضیلت ہے انکار کرچکا ہے۔ اس کی حقیقت ملاحظہ کرواورائے کہو!ائے م وحکمت میں سوراور کتے کے برابر انسان! تم دیکھو کے کہ وہ اس جملہ پر بھر جائے گا اور غصہ میں ہوڑک الی گے گا۔ پھراس سے دریافت کریں، کیا تہاراعلم خدا کے علم کی طرح ہر چیز پر محیط ہے؟ اگر کے ہاں! تو کافر ہوگیا۔ اگر کے ہاں! تو کافر ہوگیا۔ اگر کے ہاں! تو کافر ہوگیا۔ اگر کے ہیں، پھراس علم میں تہاری خصوصیت کیا ہے؟ بعض علم تو ہر کتے اور سور کو بھی میسر ہے۔ تمہیں عالم دین کس طرح کہا جاسکتا ہے؟ اور عزت کا بھی یہی حال ہے کہ جیچ عزت تو تیرے لیے نہیں ہوار کتے اور سور بھی اس بعض سے خالی نہیں، حال ہے کہ جیچ عزت تو تیرے لیے نہیں ہوار کتے اور سور بھی اس بعض سے خالی نہیں، حال ہے کہ کمافران سے ذیادہ ذلیل، خوارتر اور بدتر ہیں۔

الله تعالی فرما تاہے۔

أُولِيْكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ ـ (الرية:٢)

ترجمہ:ایسےلوگ سارے جہان سے بدترین ہیں۔

اس وقت کم وبیش کے ایمان پرفرق لائے گا، چہ جائیکہ اصلی اور طفیلی اور بخشنے اور بھیکے ماسکی کے ایمان پرفرق لائے گا، چہ جائیکہ اصلی اور بخشنے اور بھیک ماسکنے کا فرق کیونکہ کتے نے علم حاصل کیا ہے اور نہ موراس کا طفیلی بنا۔ بخلاف تمام دنیا کے علم والوں کے جنہیں سرکار دوعالم مال شاہدی مصدقے سے علم ملا۔ ہمیں

ا ..... امام عبد الوہاب شعر انی کی'' الیواقیت والجواہر فی عقائد الاکابر' للا مام شعر انی کی بحث ٣٣ میں ہے۔ اگر تم نے ایسا کہا کردنیا میں کوئی ایسابشر ہے جس نے حضور اکرم سلطی اور کے واسلے کے بغیر علم پایا۔ (بقید اسلے سخدیر) اورائی کتاب مدارج النبوت میں اس کی تصریح فرمادی۔ وہابیہ کا بیہ الزام اگر قرآن پاک کی آیات اورا حادیث نبویہ اورائمہ دین کے اقوال اور حقد مین کی کتابوں کے سامنے پر کھاجائے تو اس کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ ساری دنیا اس بات کی شہادت دین ہے کہ حضور نبی کریم ملی نشوی کے بچھلے علوم سے واقف تھے۔ ماضی اور مستقبل کے واقعات سے باخبر تھے اور اللہ کی بنائی ہر چیزان پر دوشن تھی اور ہر ذرہ ان کے سامنے تھا۔

اب وہابیدکا یہ کہنا کہ حضورا کرم ملی النہ پارکھن اتنائی جائے تھے جتنا وی کے ذریعہ بتادیا گیا، بیہ بات درست ہے۔ محران کا ارادہ باطل اور اندازیبان درست نہیں۔ جب وہ کہتے ہیں کہ بعض مغیبات اور بعض اوقات حضورا کرم سلی شیار کی پرواضح کردیے گئے۔ ہم بھی بیدہ نے ہیں کہ جمیع معلومات الہیکا احاظہ کر لینا تخلوق کے لیے ناممکن ہے، محرہم اس بات پر اصرار کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے حضور سلی شیار کی وجب بیر فرمایا کہ عنقریب ہم آپ کو وہ بچھ سکھا دیں مے جو آپ کے علم میں نہیں تھا۔ بیسکھانا واقعی بذریعہ قرآن پاک تھا اور قرآن پاک میں اوقات اور معلومات میں بعوا، بلکہ تھیس سال کے عرصہ میں نازل ہوتا رہا۔ اس سے اوقات اور معلومات میں بعض ہونا درست ہے مگر اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جاسکا کہ وہابیاس انداز پر تعلیم خداوندی کو اندک، قبیل اور حقیر کہہ کر حضورا کرم سلی شیور کی تو ہیں کے وہابیاس انداز پر تعلیم خداوندی کو اندک، قبیل اور حقیر کہہ کر حضورا کرم سلی شیور کی تو ہیں کرتے ہیں۔ مرتکب ہوتے ہیں۔ یہ لوگ حضورا کرم سلی شیور کی وہائی تھی، وہ اپنے کمین نفوں پر قبیاس کرتے ہیں۔ یہ عادت قدیم شرکیین میں بھی پائی جاتی تھی، وہ اپنے رسولوں سے کہا کرتے تھے۔

مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشُرٌ مِّثْلُنَا \_ (للين: ١٥) "تم مار عصي بالرمو" \_

کے ..... یوں ہی امام ابن حجرعسقلانی میں ہے فرمایا: کہاس کی کوئی اصل نہیں اور امام ابن حجر کی نے افضل القری میں فرمایا: کہاس کے لئے کوئی سندمعلوم نہیں منقول از حسام الحرجین



## نظرجہارم

ومإبيكي غلط بيانيون كاتعاقب

وہابیہ جب عاجز اور مایوں ہوجاتے ہیں ،تو اپنے بچاؤ کی تدابیر تلاش کرتے ہیں ، حالانکہ بچاؤ کی تدابیر تلاش کر بے مالائلی اللہ بیاؤکا وفت گزر چکا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے حضور نبی کر بیم ملی تلاؤلؤ کو ایس بعض علوم مجزانہ انداز میں عطا کیے ہیں۔آپ صرف اتنا ہی جانتے تھے جتنا اس مجز ہیں عطا ہوا تھا اور بس ، لہذاتم اس پر عقیدہ رکھو ،تا کہ اختلا فات ختم ہوجا کیں اور باہمی اتفاق حاصل ہو۔

وہ اپنی الی باتوں سے عام جاہلوں کودھوکا دینا چاہتے ہیں اور حقیقت سے نا آشنا عافلوں کو شکار بنالیتے ہیں ، محرجن لوگوں نے ان کی باتیں سنیں اور اُن کے تو ہین آمیز کلمات سنے، وہ جانتے ہیں کہتمام بہوؤں میں تو ہُری بہووہ ہوتی ہے جو جھائے اور د بک جائے، حالانکہ د بلی کے وہائی نے برملا کہاتھا۔

''محم ملاللہ بلم محوثیں جانتے تھے، یہاں تک کہ انہیں اپنے خاتے کا بھی علم نہ تھا''۔ کھر دہل کے دہا ہیہ کے چیٹوانے اپنی کتاب'' تقویۃ الایمان'' میں تو یہاں تک مہا تھا

"جوكى نى كے ليے غيب كى بات جانے كا دعوىٰ كرے، اگر چدا كي درخت كے چول كى تنتى كے بارے ميں بى ہو۔اس نے اللہ ہے شرك كيا" چول كى تنتى كے بارے ميں بى ہو۔اس نے اللہ ہے شرك كيا" كير كها" بول مانے كدوہ براہ راست جانے ہيں يا خدا كے بتائے ہے، ہر طرح شرك ثابت ہوتا ہے"۔

ان کے بڑے گنگوہی نے اپنی براہین قاطعہ میں لکھاتھا: '' نبی سلی شیور کے بیچھے کا حال بھی نہ جانے تھے''۔ اور پھراس نے اس قول کو حضور نبی کریم ملی شیور کی حدیث بنا کر پیش کر کے نہایت

اس صورت حال کونگاہ میں رکھاجائے تو وہابیہ شرکین قدیم ہے بھی بدر نظریات رکھتے ہیں۔ مشرکین تو نبوت ہے انکار کردیتے تھے۔ اور انبیاء کرام عظام کوعام آدی جانے ہوئے کہا کرتے تھے۔ اور انبیاء کرام عظام کوعام آدی جانے ہوئے کہا کرتے تھے ''تم ہمارے جیسے ہی بشر ہو''۔ اپنے علمی معلومات کی بڑائی کیوں کرتے ہو، مگر وہابیہ نبوت پر ایمان لانے کے بعد صفور اکرم سال شیق کے الانبیاء اور افضل الرسل سلیم کر لینے کے بعد رسولوں کو اپنے جیسا بشر کہہ کر پکارتے ہیں۔

ہم اس اللہ کی پائی بیان کرتے ہیں جومقلب القلوب ہے۔ جوآ کھوں کوبصیرت عطافر ما تا ہے۔ بینظریاتی بیاری آئیس ہوں گئی کہ حضور انور ساانسیل کے لیے 'عیالیہ ما تحان و مَسَا بَیْن کِوری عقلوں کے وَسَا بِیْن کِوری عقلوں کے ایم بین کے امتقام محسوں ہوتا ہے اور ان کی بودی عقلوں کے سامنے حضور اکرم سال شیر کے اس مقام پر فائز ہوتا تا قابل قہم ہے۔ چہجائے کہ وہ دوسر سانبیاء کرام اور اولیاء عظام کوعظمت کا مقام دیں، ان کے ہاں تو اللہ تعالی کی علّق بت اور بلندی کی پہچان بھی مشکل ہے۔ اس کے احکام اور قدرت کی وسعت سے بخبر ہیں، بلندی کی پہچان بھی مشکل ہے۔ اس کے احکام اور قدرت کی وسعت سے بخبر ہیں، پھررسولوں کوا پی عقل کے ترازو میں رکھا۔ جس مقام کاعلم ان کی عقل و گرمیں نہ آیا، اس سے انکار کردیا اور اسے جمٹلا دیا اور جہاں تک ان کی عقل نے اجازت دی ہتلیم کرلیا۔

ہم اہلسنت گروہ حق ہیں، ہم تسلیم کرتے ہیں کہ روزازل جو پچھ گزرااورروز آخر تک جو پچھ آئے گا،وہ ہمارے نبی اکرم سلی شیور کے جملہ علوم نہیں، بلکہ آپ کے علوم میں سے ایک ذرہ ہے۔ اس پراللہ تعالی کی نص ہے۔

وَعَلَمُكَ مَالَمُ تَكُنُ تَعُلَمُ وَكَانَ فَضُلُ اللهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا - (السام ١١١١) وعَلَمُكَ مَالَمُ تَكُنُ تَعُلَمُ وَكَانَ فَضُلُ اللهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا - (السام ١١١١) رَجِي وَ تَعَلَمُ اللهُ عَلَيْكَ عَظِيمًا فَعَلَمُ مَا لَهُ عَلَمُكُ مَا لَهُ عَلَيْكًا عَظِيمًا وَرِيرًا بِهِ إِللهُ كَاظُمِمُ وَمَا وَاللهِ عَلَيْكُ عَظِيمًا فَعَلَمُ مِن اللهُ كَاللهُ عَلَيْكًا عَظِيمًا فَعَلَمُ مَا لَهُ عَلَيْكًا عَظِيمًا وَكُولَا اللهِ عَلَيْكُ عَظِيمًا وَمَ عَلَيْكُ عَظِيمًا فَعَلَمُ مَا لَهُ عَلَيْكُ عَظِيمًا وَمُعَلَمُ اللهُ عَلَيْكُ عَظِيمًا وَلَا اللهُ عَلَيْكُ عَظِيمًا وَاللهُ اللهُ عَلَيْكُ عَظِيمًا وَاللهُ عَلَيْكُ عَظِيمًا وَلَيْكُ عَظِيمًا وَاللهُ عَلَيْكُ عَظِيمًا وَاللهُ عَلَيْكُ عَظِيمًا وَاللهُ عَلَيْكُ عَظِيمًا وَاللّهُ عَلَيْكُ عَظِيمًا وَاللّهُ عَلَيْكُ عَظِيمًا وَاللّهُ عَلَيْكُ عَظِيمًا وَاللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَظِيمًا وَاللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ وَمَا وَمِنْكُمُ وَمَا وَلِيمًا وَلَا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ مَا لَهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُم عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُم عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُم عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُم عَلَيْكُم عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَل

میری گزارش سنیے

اَ مُورُدُ : اس آیت کریم می الله تعالی نے اپنے حبیب پاک پراحسان فرماتے

### الدَّوْلَةُ الْمَكِيَّةُ بِالْمَادَّةِ الْعَيْبِيَّةِ ﴾ ﴿ الْعَلَمِيَّةِ الْعَيْبِيَّةِ ﴾ ﴿ كَالْمُ

ہوئے اعلان کیا کہ جو کھوآپ نہ جانے تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتادیا ، اس احسان کے اظہار کے بعد فرمایا:

الله كابر اعظيم فعل تفار مَساكسانَ ومَسا يَكُونُ كاانعام بعي عام بات بيس محى-مَاكَانَ وَمَا يَكُونُ كَاليكاليكاليكافظاوح محفوظ من موجود تفاحضورا كرم سلالله يلم كولوح محفوظ کاعلم عطا فرمایا، مچرساری دنیا کےعلاوہ آخرت کاعلم بھی دیا، قیامت برپاہونے کے واقعات كاعلم بمى عُطافر مايا-بيرچزين نهمًا كانَ وَمَا يَكُونُ مِن بين اورنه لوح محفوظ مِن ۔اللّٰد تعالیٰ کی ذات وصفات ہیں جونہ لوح محفوظ میں آسکیں ،نے کم انہیں لکھ کی ،اس کاعلم بھی حضور نبي كريم ملى مليالية يلم كوعطا فرمايا حميا- كائنات كى تمام چيزين قرآن كى زبان مين "مَعَاع قَلِيْلُ " بِي \_ جے اللہ تعالی قلیل فرمادیتا ہے۔ان کاعلم عطافرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ کا اپنے عبيب كريم ملى الله يهام براحسان جمّانا كوئى برى بات نبيس تعار بادشاه فليل انعامات براحسان نہیں جنایا کرتے ، ہاں! کوئی غیرمعمولی اور کثیر انعام ہوتو احسان کی بات ہوتی ہے۔ چنانچہ حضور نبی کریم سلی نتیج کیلم کو قیامت اور آخرت کے علوم کثیر ہ عطا فرمائے۔حشر ونشر،حساب و كتاب اورثواب وعمّاب كمتمام درجات اورمراحل كاعلم ديا حميا، لوك جنت ودوزخ ميس اب اب مقامات پر پہنچیں کے، ان مقامات کے بعد کےعلوم بھی اللہ تعالی نے اپنے حبیب مرم سل شیور کم مطافر مادیے۔حضور نبی کریم سل شیور کے اپنے اللہ کواس کی ذات وصفات سے پہچانا،جس کاعلم سوائے خداتعالی کے اور کسی کے ذہن وقکر میں ہیں آسکتا تھا۔

الله تعالى نے اپنے محبوب كريم ملى الله يلم كوبيدانعا مات عطا فرمائے ہيں ، كھراپنے احسان اور فضل عظيم كا اظمار فرمايا۔

اسس اس احسان اللی کامحمسل طبیق کیم پراحسان رکھنائی اس کی منت عظیمہ کی عظمت کا کافی جوت ہے ، کہ فی الحقیقت کوئی بادشاہ اپنے بڑے امراء سلطنت پراحسان بیس جماتا گربڑی عظمت وجلالت چیز ہے ، تو کیاؤ کرشہنشاہ کے منت جمانے اوراحسان رکھنے کا اس پرجواس کا بڑے ہے بڑا امیراور نہایت عظمت والا نائب السلطنت ہو، تو کیمراس کا کیا کہنا ، جبکہ اپنے احتمان کوالی شیئے ہے تم کرے جواس کے باعظمت ہونے کی نص صریح ہو۔ ولٹد الحمد

### الدَّوْلَةُ الْمَكِيَّةُ بِالْمَادَّةِ الْغَيْبِيَّةِ ﴾ ﴿ وَ ﴾ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَكِيَّةُ بِالْمَادَّةِ الْغَيْبِيَةِ ﴾ ﴿ وَ ﴾ ﴿ وَ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

سطرہے،حضور ملی نٹیولئم کے علموں کے سمندروں کی ایک نہرہے، پھریہ علوم لوح وقلم حضور اکرم ملی نٹیولئم کی برکات کا نتیجہ ہیں۔

ناظرین کرام! علامہ بوصری اور حضرت ملاعلی قاری کی تشریح وتفصیل سے حضورانورسلاللہ بیلم کے علامہ بوصری اور حضور حضور انورسلاللہ بیلم کے علوم کی وسعت کا انداز ہوتا ہے مگر حق کی روشنی سے روگر داں اور حضور نبی کریم ساللہ بیلم کی عظمت کے مشکروں پر بیہ بات تسلیم کرنا کتنا گراں ہے؟ اور کس قدر دشوار ہے؟

**☆☆☆** 

### الدَّوْلَةُ الْمَكِيَّةُ بِالْمَادَّةِ الْعَيْبِيَّةِ } ﴿ الْعَلْبِيَّةِ ﴾ ﴿ كُلْ اللَّهُ اللَّهُ الْمَكِيَّةُ بِالْمَادَّةِ الْعَيْبِيَّةِ ﴾ ﴿ كُلْ اللَّهُ اللَّ

### لوح وقلم كاعلم

اس سے بیٹابت ہوا کہ لوح محفوظ کا ساراعلم ہمارے نبی پاک صاحب لولاک ملی شام ہے۔ اس مقام پرعلامہ اجل امام ملی شیوار کے بیاہ علوم کے سمندروں کا ایک قطرہ ہے۔ اس مقام پرعلامہ اجل امام بوصیری میں شید حضورا کرم ملی شیوار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں۔

فَانَ مِنْ جُوْدِكَ اللَّالَيْ اوَضَوْلَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ

تہارے وجو و سے دنیا اور اس کی سوت ایک حصہ

تہارے علم سے لوح و تلم کے علم ، ایک کھڑا ا

حضرت امام بوصیری میشد نے من کا لفظ استعال کیا ہے جوبعض پر دلالت کرتا ہے۔ اب بی حضور نبی کریم سلاللہ کے علوم کومعدوداور محدود پیانوں میں ناپنے والے علامہ بوصیری کے ایمان پر غیظ وغضب کا اظہار کریں ہے۔ نم وغصہ میں جل مریں مے اوران کے بیارول حضورا کرم سلاللہ کیل کی اس عظمت کویا نے میں محروم ہی رہیں ہے۔ بیارول حضورا کرم سلاللہ کیل کی اس عظمت کویا نے میں محروم ہی رہیں ہے۔

حعزت ملاعلی قاری علیہ رحمۃ الباری زبدہ شرح قصیدہ بردہ میں اس شعری تھری کے میں میں مورتیں ہیں، جواس پر قبت ہیں میں فرماتے ہیں کہ ملوح سے مطلب قدی نقوش اورغیبی صورتیں ہیں، جواس پر قبت ہیں اورغلم قلم سے مراد بیہ ہے کہ القد تعالیٰ کی وہ امانتیں جواس نے اپنی مرضی سے محفوظ رکھیں۔ لوح وقلم کے علوم حضور نبی کریم صلی اللہ اللہ کے بہت کو تسمیں ہیں۔ کلیات، جزئیات ، حقائق و حقائق اورغوارف ومعارف جنہیں ذات اللہ تعالیٰ سے تعلق ہے۔ لوح وقلم کا علم حضورا قدس ملی اللہ اللہ کے علوم کی بہت کی تسمیں ہیں۔ کلیات، جزئیات ، حقائق و مقارف جنہیں ذات اللہ تعالیٰ سے تعلق ہے۔ لوح وقلم کا علم حضورا قدس ملی اللہ اللہ کے علوم کی آئیں ملی اللہ کے علوم کی آئیں ملی سیار کے اللہ کی میں مارے نبیل ہی کریم سیالٹ کے ایک میں فرمایا : جس کی عبارت بیہ اور امیں بعض وہ علوم سکھائے جن پر قلم اعلیٰ عاوی نہ موااور لوح آوئی ان کا اعالم نہ کرکئی، زمانہ نے روز از ل سے نہ اور امیں بیا ہدا کو اور اور اور اس کا کوئی جوڑے اامنہ غولہ ان صیابیدا کیا ، نما ہدتک و بیابیدا ہو، تو نہیں ہمارے آ سانوں اور زمین میں اس کا کوئی جوڑے اامنہ غولہ ان صور اللہ اللہ کی کوئی اللہ کوئی جوڑے اامنہ غولہ ان صور کی ایک نہ دیابیدا کیا ، نما ہدتک و بیابیدا ہو، تو نہیں ہمارے آ سانوں اور زمین میں اس کا کوئی جوڑے اامنہ غولہ لا

# نظريجم

قار کین کرام میری گزارشات ہے مسئلہ کی حقیقت کو پا مجے ہوں گے اور وہ اس میری گزارشات ہے مسئلہ کی حقیقت کو پا مجے ہوں کے کہ حضورا کرم سال اللہ اللہ کے علوم کے اظہار میں نہ تو اللہ تعالی کے علوم ہرا بری کا شبہ ہوتا ہے ، نہ شرک کا شک۔ ہم حضورا کرم سال اللہ تعالی نے علوم کو اللہ تعالی کی عطاء کے بغیر شلیم نہیں کرتے ، یہ خود بخو و حاصل نہیں ہوتے ، اللہ تعالی نے عطا کیے اور فضل عظیم فر مایا۔ ہم حضور سرور دووعا لم سال اللہ یہ برا ہم کے سارے علوم اللہ تعالی کے علوم کا بعض ہی مانتے ہیں ، محر ہمارے بعض اور معائدین کے بعض میں زمین آسان کا فرق ہے ، وہا بیہ کا بعض کی عداوت و تحقیر کا بعض کی قدر اللہ تعالی عداوت و تحقیر کا بعض کی قدر اللہ تعالی کے علاوہ کو کی نہیں جا دتیا ، اس بعض کو این حبیب کریم سال اللہ تا ہم اس خر مایا ہے۔

### قرآن وحديث اوراقوال محابه مين حضور ملافية لم كے علوم

ہم نے ناظرین کی خدمت میں سابقہ گزارشات کے علاوہ قرآن وحدیث اور انگرسلف وخلف کے اقوال کو پیش کیا ہے اور متند دلیلیں قائم کی ہیں۔ بزرگان امت کے اقوال کی روشنیوں نے ہمارے ول وو ماغ کو منور کر دیا ہے اور حضورا نورسایا نئی اللہ کی فرات بلند صفات کا مشاق بناویا ہے۔ میں نے وہ تمام با تیس ذکر کردی ہیں جے عقل ووائش فرات بلند صفات کا مشاق بناویا ہے۔ میں نے وہ تمام با تیس ذکر کردی ہیں جے عقل ووائش اسسینی وہ بعض کر وہا ہی (اللہ تعین رسواکرے) نے بکا ،وہ بعض کی اور ذکھ کا ہے، (ایکن ) رکھنے کے باعث ہمارے بیارے نی کریم سائٹ ہوائی کے فضائل ہے، ان سے صادر ہوا، بہنچانے والاتو ہیں شان نیم سائٹ ہوائی کی اور ہمارا (بعض) یعنی وہ بعض جیسے ہم کہتے ہیں بھر اللہ تعالی وہ بعض عقمت ہے۔ بوی مظامت ہوا کا کونکہ سارا ما کان اور ہمارا (بعض) یعنی وہ بعض جیس ہم کہتے ہیں جمر اللہ تعالی اور پھر وہ جس کو اس نے عطا کیا کیونکہ سارا ما کان ،وہ بعض ہم کہتے ہیں جمر اللہ تعالی اور پھر وہ جس کو اس نے عطا کیا کیونکہ سارا ما کان ،وہ بعض ہم کہتے ہیں جمر اسٹ تعلی اور پھر وہ جس کو اس نے عطا کیا کیونکہ سارا ما کان وہ بعض ہم کہتے ہیں جمل اللہ تعالی اور پھر ہوا نہ ہم حصادر ہوا نہا ہے جا اللہ والی عن اور اور نے سے اور بھا میا اللہ تعالی کے عطافر مانے ہم تعمیل میں ہم اسٹ ہوائی میں اوراو نے سے اونچا مقام اللہ تعالی کے عطافر مانے ہم تامیں اسٹ ہم سائٹ ہم سائٹ ہیں ہم اوراو نے سے اونچا مقام اللہ تعالی کے عطافر مانے ہم تامیس سائٹ ہیں ہم سائٹ ہوائی میں اوراو نے سے اونچا مقام اللہ تعالی کے عطافر مانے ہم تامیس

قبول کرے۔ اگراس موضوع پرآپ علوم النبی سال شیار کے تھیلئے سمندروں اور تھیئے ہوئے چاندوں کودیکھنے سے خواہاں ہوں تو میری کتاب 'مالیٹی المجیب بعدوم المغیب '' مااا احاور اللولو الممکنون فی عِلْم الْبَشِیْرِ مَا کَانَ وَمَایکُونُ 'کامطالعہ کریں۔ کھرمیری ایک اور کتاب ''انباء المصطفلی بِحالِ سِرِّوا خَفلی ۱۳۱۸'زیرنگاہ رکھیں۔ مجھے یقین ہے آپ کی دلی تمنا پوری ہوجائے گی اور ایمان تازہ ہوجائے گا۔

صحیح بخاری کی حدیث سیدناعم فاروق الطفؤ سے روایت ہے۔ قال قیامَ فِیْنَا النَّبِیُّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ مَقَامًا فَاخْبَرَنَا عَنْ اَللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ مَقَامًا فَاخْبَرَنَا عَنْ اَبَدُءِ الْحَلْقِ حَتَّی دَخَلَ اَهُلُ الْجَنَّةِ مَنَازِلَهُمْ وَاَهُلُ النَّارِ مَنَازِلَهُمْ \_

(بغاری: کتاب بدء الحلق)

ترجمہ: ایک بارحضور سرور کا نئات ملی تلای خطبہ پڑھنے اٹھے تو آپ نے ہمیں ابتدا سے آخر تک ،ازل سے قیامت تک سب احوال کی خبر دی۔ یہاں تک جنت والے جنت میں اور دوزخ والے دوزخ میں جائیں مے۔ ہمیں خبر دے دی'۔

صحیح مسلم کی حدیث میں عمروبن اخطب انصاری الطن کی روایت میں ہے۔ فِی خُطُیّتِهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْفَجْوِ اِلَی الْغَرُوبِ وَفِیْهِ فِاَخْبَرَنَا بِمَا کَانَ وَبِمَا هُوَ کَانِنْ فَاعْلَمُنَا اَحْفَظُنَا۔

(مسلم، كتاب المعنن واشراط الساعه)

دی ہے، ہم میں سے زیادہ علم اسے ملا جے زیادہ یادرہا''۔ مجع بخاری مجع مسلم شریف کی حدیث میں حضرت حذیفہ ملاقع کی روایت ہے

قَامَ فِيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مَقَامَا تَرَكَ شَيْئًا

الدَّوْلَةُ الْمَكِيَّةُ بِالْمَادَّةِ الْعَيْبِيَّةِ } ﴿ الْعَلَيْتِ الْمَادَّةِ الْعَيْبِيَّةِ ﴾ ٢٣

غفاری دالٹئے کی زبان سے بیان کی گئی ہے۔ پھرابو یعلیٰ اور ابن منبع اور طبرانی میں ابودرداء دالٹے کی روایت دونوں صاحبوں نے فرمایا: کہ حضور نبی کریم ملی نٹیجائی نے ہمیں اس حال میں چھوڑا کہ ہوامیں پر مارنے والا کوئی پرندہ نہ تھا جس کا ذکر حضور ملی نٹیجائی نے نہ فرمایا ہو۔

سورج گربن کی حدیث محیمین میں موجود ہے۔ مامِنْ شکی عُرِلَمُ اکُنْ اُرِیْتَهٔ اِلاَّ رَایْتُهٔ فِلی مَقَامِی طَلَا۔ ترجمہ: جوچیزاب تک میرے دیکھنے میں نہ آئی تھی۔ میں نے اب اے اپ مقام میں دیکھا۔ اُ

اس مقام پر حفرت ابراہیم فلیڈیا کے بارے بی اس روایت کا ذکر کرنا بھی مناسب بھتے ہیں۔ جس بیس آپ کوز بین وآسان دکھائے گئے ، تو آپ کی نگاہ ایک ایسے فضی پر پڑی جوز نا کر دہا تھا۔ پھرایک اور پرنگاہ پڑی اور پیش نے شعب الا بمان بیس، عطا ہے اور سعید اور پھر تیسرے پرنگاہ پڑی۔ اس روایت کوعبر بن حمید، وابو اشیخ اور بیش نے شعب الا بمان بیس، عطا ہے اور سعید بن منصور اور ابن البی شیبہ نے اور ابن المرنذ ر نے حضرت سلمان فاری ڈائٹوئٹ سے روایت بیان فر مائی کہ دھٹر ت ابراہیم طیل اللہ فلیڈیا نے سات آدمیوں کو ایک فاحشہ مورت سے زنا کرتے و یکھا۔ علامہ قسطل آن میشائیہ نے اس روایت کوعبر بن حمید بن حمید، ابن البی عالم بھر بن حوشب سے دوبارہ نماز کموف کے متعلق باب صلوق النہاء سے الرجال بیس روایت کوعبر بن حمید، ابن ابی عالم بیس سے ایس نہیں (جے بیس نے ندد یکھا ہو) جے بیس نے آن آنکھوں سے ندد یکھا ہو ) جے بیس نے آن آنکھوں سے ندد یکھا ہو ) جے بیس نے آن آنکھوں سے ندد یکھا ہو ) جے بیس نے آن آنکھوں سے ندد یکھا ہو ) جے بیس نے آن آنکھوں سے ندد یکھا ہو ) جے بیس نے آن آنکھوں سے ندد یکھا ہو ) جے بیس نے آن آنکھوں سے ندد یکھا ہو ) جے بیس نے آن آنکھوں سے ندد یکھا ہو ) جے بیس نے آن آنکھوں سے ندد یکھا ہو ۔ یہ نور بیان فر مایا ہے کہ کوئی چیز اشیاء میں سے ایس نہیں (جے بیس نے ندد یکھا ہو ) جے بیس نے آن آنکھوں سے ندد یکھا ہو ) جے بیس نے آن آنکھوں سے ندد یکھا ہو ) جے بیس نے آن آنکھوں سے ندد یکھا ہو ) جے بیس نے آن آنکھوں سے ندد یکھا ہو ) جے بیس نے آن آنکھوں سے ندد یکھا ہو ) جے بیس نے آن آنکھوں سے ندر یکھا ہو کہا ہو کا کوئی چیز اشیاء میں ہو ۔ یہ نکھوں سے ایس نہوں کیس کے اور کدور دیسے سے سان ہے ۔

سے ام قسطل نی نے ارشاد الساری شرح می بخاری کتاب العلم میں فرمایا یعنی اس شے میں ہے جس کی رویت عقل میں جس کی رویت عقل میں جس کی استان ہے ، عرفا یعنی دہ جس کا تعلق آخر دین دغیرہ ہے ہوا احدادر کو یا کہ وہ حت اللہ علیہ اشارہ فرماتے ہیں اسٹنائے مورات کی طرف اقول الیکن تخصیص عرفی مسائے ہے کے ساتھ لائق رویت عرفیہ سائد علیہ اشارہ فرماتے ہیں اسٹنائے مورات کی طرف اقول الیکن تخصیص عرفی مسائے ہے کے ساتھ لائق رویت عرفیہ ہے اور عرف تو ، عرفی میں ہے ، رہی کھنے تو یہ ابراہیم طیل اللہ علیہ السلام ہیں ، جب انھیں ان کے رب نے دکھائے آسان وز بین کے ملک تو انھوں نے ایک مختص کود یکھا کرز ناکر رہا ہے۔ (بقیدا محل صفر پر)

يَكُونُ فِي مَقَامِهِ ذَلِكَ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ إِلَّا حَدَّثَ بِهِ -

(مسلم، كتاب الغنن واشراط الساعه)

ترجمہ: "ایک ہار نی کریم مل اللہ اللہ اللہ بڑھنے کے لیے المحے ۔ تو آپ نے وقت
قیام سے قیام قیامت تک کے تمام جو پھے ہونے والا ہے۔ ہمیں بتادیا حی کہ پھو بھی
باتی نہ چھوڑا"۔

ترندی شریف کی حدیث میں معاذبن جبل دالٹیؤ نے روایت کی ہے۔حضور انور مالاللہ سلم نے فرمایا: مالاللہ سلم نے فرمایا:

فَرَ أَيْتُهُ عَزَّوَجَلَّ وَضَعَ كُفَّهُ بَيْنَ كَتِفَى فَوَجَدَثُ بَرُدَ أَنَا مِلْهِ بَيْنَ كَتِفَى فَوَجَدَثُ بَرُدَ أَنَا مِلْهِ بَيْنَ كَتَفَى فَوَجَدَثُ بَرُدَ أَنَا مِلْهِ بَيْنَ كَنَى فَتَجَلِّى لِي كُلُّ شَى ءٍ وَعَرَفُتُ ۔ (تندی،ابوابالغیر) ترجہ: میں نے رب جلیل کود یکھا،اس نے اپنادست قدرت میرے دونوں شانوں کے درمیان رکھا، جس کی شندک میں نے اپنے سینے میں محسوس کی، مجھ پرتمام چزیں روش ہوگئیں اور میں نے بچان لیا۔

بخاری وتر ندی اور ابن خزیمہ پھران کے بعد ائمہ نے اس حدیث کی تقدیق کی ہے۔ پھر مجھ فرماتے ہوئے تشریح بھی کی ہے۔

زمين وآسان كاعلم

ترندی کی حدیث میں حضرت عبداللدابن عباس ملطفینانے حضور نبی کریم عَلَیْمَالِیَّالِمَ کابدارشاد فال کیا ہے۔

فَعَلِمْتُ مَافِیُ السَّمُواتِ وَالْارُضِ وَفِی انْحُوای فَعَلِمْتُ مَابَیْنَ الْمَشْوِقِ وَالْمَغُوبِ - (تهی،ابواب النیر) المَشْوِقِ وَالْمَغُوبِ - (تهی،ابواب النیر) ترجمہ: میں نے آسانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے سب کوجان لیا۔ایک اور مقام پرفر مایا: میں نے مشرق ومغرب تک جو کچھ ہے معلوم کرلیا۔

مندامام احمد، طبقات ابن سعد، مجم كبيرطبراني كي حديث مجح سند سے ابو ذر

تعالی نے میرے سامنے دنیا کو پیش کیا تو میں نے اس کی ہر چیز (جو پچھے قیامت تک آنے والی ہے) کوایسے دیکھا جیسے اس جھیلی کو دیکھ رہا ہوں۔اس صدیث پاک کے علاوہ بے شار ایسی احادیث موجود ہیں اور وہ تو اتر سے محدثین ،ائمہ،علاء اور فقہاء بیان کرتے چلے آئے تھے۔قصیدہ بردہ کا پیشعراال ایمان کے لیے روشنی کا سرچشمہ ہے۔

وَ مِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ -ترجمه: "آپ كِيم كِسائة لوح وَلَم كَاعَلَم الكِ ذره ب-"

زمین وآسان کے کلی علوم

حضرت علامہ ملاعلی قاری قدس سرہ الباری کی وضاحت اور شرح کے بعدہم حضرت شیخ عبدالحق محدث وہلوی میں ہے کے ان ارشادات کو ہدیہ ناظرین کرنا چاہتے ہیں جنہیں حضرت محدث دہلوی میں ہے نے اپی شرح معکوۃ میں بیان کیا ہے۔

(بقیہ و کھیے صفہ ہے حاشہ نبر ۲) ..... کھر دوسرے کھر تیسرے کود یکھا کہ زنا کردہا ہے۔اے دواہت کیا عبد بن حید اور ابوائیخ نے اور ابوائیخ نے در ابوائیخ نے اور ابوائیخ نے در ابوائیخ نے سے داخوں نے سات محف کے بعد دیگرے ایک فاحشہ سے دنا سلمان فاری ڈائٹو ہے اور ایک دوایت میں ہے کہ انھوں نے سات محف کے بعد دیگرے ایک فاحشہ سے (منہ کالاکرتے) دیکھے، اے دوایت کیا عبد بن حید وابن الی حاتم نے شہر بن حوشہ سے۔علامہ قسطل نی نے و وہارہ کسوف باب صلاق النساء مع الرجال میں فرمایا ۔فرمایا: کہ کوئی شے )اشیاء سے ایک نہیں (کہ یقینا جے میں نے نہ دیکھا تھا اسے دیکھولیا) برویت چشم احد تو یہ لفظ کا اس کے عوم پرجاری کرنا ہے اور کی صفح اور کدورت سے صاف ہے اامنہ فم لرجو یدہ

میں نے بیاس سے زیادہ کہا کہ فقیر نے یہ کتاب کم معظمہ میں دودن کے آٹھ کھٹے میں تصنیف کی ، علاوہ نظر ساوی کے کہ بعد کوزا کد کی گئی اور اس وقت میر سے پاس کوئی کتاب نہ تھی' جیسا کہ میں نے خطبہ میں تحریر کیا تو جھے اس لفظ میں جو'الا" سے پہلے ہے۔ تر ددواقع ہوا، آیاد ہو گئیٹ ہے یا آریٹ تو ان میں سے میں نے ایک ذکر کردیا اور کہددیا یا جیسے انہوں نے فر مایا، پھر جب میں اپنے وطن واپس آیا اور مطالعہ کتب کا اتفاق میں ہاتو میں نے سے مسلم میں دونوں جگہ پہلا لفظ بزیادتی لفظ قد پایا۔ یعنی 'اللا قدد اید نہ'' اور سے بخاری میں متفرق الفاظ سے اور انھیں میں سے ہوگئی ہوا۔ المن غفر لہ جدیدہ

آپ لکھتے ہیں کہ حضورانور ملی اللہ اللہ ارشاد کہ میں نے زمین وآسانوں کے درمیان جو پچھ ہے، اسے معلوم کرلیا ہے۔ اس حقیقت کا ترجمان ہے کہ آپ تمام علوم کلی اور جزئی سے واقف تنے، اور آپ نے ان تمام علوم کا احاطہ فر مالیا تھا جوارض وسموات سے متعلق جیں۔

علامہ خفاجی شفاشریف کی شرح نیم الریاض میں اور علامہ زرقانی نے شرح مواہب اللد نیہ میں حضرت ابو ذراور ابودرداء دافخا کی روایت کی تشریح کرتے ہوئے لکھا ہے۔ زمین و آسان کے درمیان کوئی ایسا پرندہ نہیں جس کے احوال و تفصیلات کی حضور اکرم سلی نیڈیور کے نین و اکرم سلی نیڈیور کے خرنہ دی ہو۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضورا کرم سلی نیڈیور کے زمین و آسان کے ذریے ذریے کے بارے میں وضاحت فرمادی تھی اورکوئی مجمل اور مفصل بات باتی نہیں تھی ، جے آپ نے بیان نہ فرمایا ہو۔

امام احمقسطلانی مین مواجب میں فرماتے ہیں۔اس بات میں ذرہ مجرشہہیں کیا جاسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ مواجب میں فرماتے ہیں۔اس بات میں ذرہ محرشہہیں کیا جاسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم سلی اللہ اللہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم سلی اللہ کیا ہے اور مصور پرتمام اسکلے محصلے لوگوں کے حالات اور الوم افشاء فرماد یے تھے۔

حضرت امام بوصرى مريد الله اكداورمقام برفرمات بير-وسَعَ الْعلِيْنَ عِلْمًا وَحِلْمًا-

رجمه: محيط جمله عالم علم وجلم مصطفائي ب

امام ابن جركی "شرح افضل القرئ لفر اع ام القرئ "میں لکھتے ہیں كہ اللہ تعالی فرمی اللہ تعالی اللہ تعالی سے جہاں كاعلم عطا فرمایا، تو حضور مَلِيَّةُ المِنَّامِ مَنْ سَابقہ اور آئندہ لوگوں كے تمام حالات معلوم كر ليے۔

سیم الریاض میں مزید وضاحت کی گئی ہے کہ تمام مخلوقات آدم طیئی ہے تیام قیامت تک حضور مکینا لیکا ہم کی نگاہ میں لائی گئی۔تو آپ نے ایک ایک کو پیچان لیا۔حضرت

آدم مَدِينِهِ كُوتِمَام اشياء كاساء سكمائ كئي الوآب تمام اساء كعالم موك تف-

ا مام قامنی میلند کے بعد علام علی قاری میلند ، مجرعلامه مناوی میلند نے تیسیر شرح جائ صغير ميں لكھا ہے كہ جب پاك جانيں بدن سے جدا ہوتى ہيں تو عالم بالا ميں پہنچ جاتی ہیں۔ان کےسامنے کوئی پردہ نہیں رہتا۔تمام حجابات ختم ہوجاتے ہیں،وہ تمام کا سُنات کے معاملات اور نظاروں کو ایسے جانتی اوردیمعتی ہیں، جیسے سب پچھوان کے سامنے

احوال امت يرنكاه

امام ابن حاج ملى موالية في مطل من اور امام قسطلاني موالية في مواجب من فرمایا که جمارے علماء کرام کاعقیدہ ہے کہ حضور سرور کا کنات ملی شیاریم کی حیات ووفات میں کوئی فرق نہیں حضور ماینا ای امت کوائی نگاہ ہے دیکھتے ہیں۔ان کے تمام حالات ہے باخرہوتے ہیں۔ان کی نیتوں پروا تغیت ہوتی ہے،ان کےارادوں اوردلوں کی تمناؤں كوجانة بير - بيتمام چيزين حضور اكرم ملى شيؤرام برايك ايك كركے روز روش كى طرح عیاں ہیں۔آپ کے مشاہدے سے ایک چیز بھی پوشیدہ ہیں رکھی گئے۔

الله تعالی نے فرمایا:

يَاكِيُهَاالنَّبِي إِنَّاارُسَلْنَكَ شَاهِدًا۔ ترجمة ":ا يني إنهم في آپ كوحاضروناظر بناكر بعيجاب-"

قاضى عياض شفاشريف من لكعت بي كه جبتم خالي كمر (مكان) مي داخل ہوتو نی کریم ملاللہ بلم پرسلام عرض کیا کرو۔علامہ ملاعلی قاری اس کی شرح میں لکھتے ہیں کہ رسول اكرم ملى الله يلم كى روح ياك تمام مسلمانوں كے كمروں ميں موجود ہوتى ہے۔

اوّل وآخر، ظاہر دباطن کاعلم

حعرت فينخ عبدالحق محدث دہلوی میں ہدارج المنوت میں فرماتے ہیں کہ آ دم

## الدَّوْلَةُ الْمَكِيَّةُ بِالْمَادَّةِ الْغَيْبِيَّةِ الْهَادِيِّةِ الْعَيْبِيَّةِ الْعَيْبِيَّةِ الْعَيْبِيَّةِ

ملياته سے لے كرصور اسرافيل تك جو كھ مجى موايا مونے والا ب\_اللد تعالى نے اپنے نبى كريم الليني لرواضح كرديا ہے۔ يهال تك كداول سے آخرتك تمام احوال ظاہر كرديتے محے حضور نبی کریم صلی تلید کیا کے علم میں یہاں تک وسعت دی می کہاللہ تعالی سے کام، احكام، صفات اساء، افعال وآثار كے علاوہ تمام علوم ظاہر و باطن ، اوّل وآخر آپ كے سامنے . ر کھے محے حضور نبی کریم ماللہ اللہ اللہ اس آیت کریمہ کے مصداق تھے۔

وَ فَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمِ عَلِيْمٍ ٥ (يسف: ٢٦) ترجمه: "كه برعلم والے كاوپرعكم والا ب\_"

وصلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم \_

أَقُولُ: مندرجه بالا آیت كريمه عام ب\_اس مي كم فعاص فخييت كي تحقيص نہیں کی تئی۔ اگریہ بات تمام ارباب علم کے لیے مانی جائے تو ہمارے نبی کریم ملاللہ پہلم تو سب سے اعلی واولی ہیں۔ اگر دنیائے ارضی پرنگاہ کی جائے تو اہل علم میں سے ہرایک دوسرے سے متاز واعلی ہے۔ حمر ہمارے نبی کریم سلی شیئی سے بلنداوراعلم تو صرف الله تعالی کی ذات کریمہ ہے اور ذی علم کے لفظ کا اطلاق اللہ تعالیٰ کی ذات پڑئیں کیا جاسکتا کیونکہ تنكير بعضيت يردلايت كرتى ب، تو مخصيص كى كوئى حاجت نبيس رہتى \_ل

شاہ ولی اللہ وہلوی اپنی کتاب فیوش الحرمین میں لکھتے ہیں ۔ مجھے حضورا کرم مَيْظَلِينا كَي باركاه كى حاضرى كدوران به فيضان مواكدانسان ايك مقام سے مقام اقدس ا .... بیر میں نے کہا تھا جومیرے ایمان نے میرے رب کے ساتھ مجھے سکھایا ' پھر میں نے علامہ بہتی کی کتاب ''الاساء والصفات'' میں دیکھا' انہوں نے فر مایا: استاذ ابوالنصر بغدادی پُوہُ اللہ نے بیان کیا، بلاشبہ ہم اللہ تعالیٰ کو متنكير كے ساتھ ذوعلم نه كہيں ہے ، ذوالعلم ہى كہيں ہے ،الف لام تعريف كے ساتھ \_ جيے ہم ذوجلال واكرام نه كہيں ے۔ بلکہ ذوالجلال والا کرام (الف لام تعریف کے ساتھ) کہیں ہے۔اھ۔اور میں نے اس پر سط کے ساتھ کلام کیااور یہ کہ کہاں شکیرممنوع ہے؟ اور کہال ممنوع نہیں؟ جیسے ذومغفرہ اور ذور حمة اوران کے ماسوااور بیا کہ ذوفضل علی الناس كہاجائے كا اور ذوالفضل نه كہاجائے كا امع بيان وجوہ اينے رساله ميں كداسائے حسنى كے ذكر ميں ب-١٣

کے کس طرح ترقی کرتا ہے؟اوراس مقام قدس پر ہر چیز اس پر روشن ہو جاتی ہے۔ نبی

الریم سال ملیل کے واقعہ معراجیہ میں مقام قدس کی تمام بلندیاں اور وسعتیں بدرجہ اعلیٰ وائم

یا کی جاتی ہیں۔

ہم مندرجہ بالاسطروں میں حضور نبی کریم ملائشہ پہلم کے علم کے مختلف مقامات کو پی رائے ہیں۔اللہ کے کلام کا فیصلہ اور اس بلند و بالا عدالت کا فیصلہ برحق ہے۔قرآن بنا وفی یامصنوی بات نبیس کہتا۔ وہ سابقہ کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، ہرایک چیز کی تفصیل بیان كرتا ہے۔اس ميں سے كوئى چيز باقى نہيں رہى ،قرآن عظيم كواہ ہے اوراس كى كواہى سب ير بھاری ہے، وہ ہر چیز کا تبیان ہے، تبیان وہ روش اور واضح بیان ہوتا ہے جس میں کوئی چیز پوشیدہ نہ رہے ازیادت لفظ زیادت معنی پردلیل ہوتی ہے ،بیان کے لئے ایک تو \_\_\_\_\_ بعض معاصرین نے کہا کہ مراد بیان واضح ہے ذکر کئے ہوئے قضایا کی بہتائیت ہے، تو مراد مبالغہ ہے باعتبار كميت كے ، نه باعتبار كيفيت اور كها كه اسكى نظيران كا تول ہے ، فلال اپنے غلام كے لئے ظالم ہے اوراينے غلاموں کے لئے ظلام ہاورای طرح رجمول کیا۔ بعض نے آید کریمہ "وصاریك بسطلام للعبید،"كو،اقول تیری جان کی تنم ایہ تاویل نہیں۔شدید تحویل ہے،قرآن عظیم کے معنی الث بلیث کردینا اور ظلام للعمید برقیاس مردود بعید کیونکہ تبیان کی اضافت ہر ہر فرد کی جانب ہے، اگر چہوہ احکام دینی ہی میں سے ہوں، بر بنائے زعم فخصيص تووه كثرت عاصل نه كرع كارمتعلقات كى كثرت سے جيے ظلم نے "طلام للعبيد" ميں عاصل كرلى، كيرين كِتعلق بين "مانعن فيه طلام للعبيد" جيانبين، بلكه يول كهجان كمثل بكر" ظلام ك ل منهد "اوراس مين اس مزعوم كي مخوائش بين جيسا كي في نيس، پھر جب بيان مين مبالغه كاتعلق فرد افرد ا ہرایک ہے ہواتو کم وکیف کا فرق مغید نہ ہو؟ اور کیے ہو حالانکہ ہرشے یا ہر علم دینی جب اس سے بیا نات کثیر ہ کا تعلق ہوتو لا زم کردےگا۔

اس کے لئے نہایت ایسناح کواور یہی مقصود ہے۔ پھر علاوہ بریں ایک اور بات تھی جس کی طرف اسکاؤ ہن رسا

نہ ہوا، اور نہا ہے ہر گرز پہتہ کرتا، وہ یہ کہ اس صورت جس عیاڈ اباللہ وہ یقیناً اللہ تعالیٰ پرافتر اکی ظرف رجوع کرجائے

گا کہ اس نے قرآن غلیم جس بار باراس لئے بیان کیا۔ تا کہ بیان کو کٹرت کی عارضی ہوجائے۔ اور بیآ تھوں و کیمیے
صریح غلط۔ پھریہ مراد باطل ہونے کے ساتھ اصلاکی روایت جس نہیں اور نہیں ہے اعتباراس ولت کا جوقریب جس
پیدا ہوئی، تو یوں تھم کرنا کہ اللہ کی بہی مراد ہے، وہی تغییر بالرائے اور وہ ی ہر تھم سے ممنوع ہے، اللہ تعالیٰ پراس کی
شہادت ہے کہ اس نے اس لفظ ہے بہی مراد لئے۔ باوجود یکہ بطلان پردلیل قائم ہے۔ کبادلیل ظنی کا بھی اس کی
صحت پرقائم نہ ہونا۔ بجائے قیام دلیل قطعی کے، تو اسے چاہیے کہ اس مصد ان قول امام ماتریدی و کھوائی ہے سے سے خت تربتائے ،لیکن ہم سوال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہے سب اپنوں کے لیے بخش وعافیت کا۔ ۱۲ امنہ غفر لہ مسال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہے سب اپنوں کے لیے بخش وعافیت کا۔ ۱۲ امنہ غفر لہ مسال

الدُّوْلَةُ الْمَكِيَّةُ بِالْمَادَّةِ الْعَيْبِيَةِ } ﴿ الْعَيْبِيَةِ كَالْ الْعَلْبِيَةِ لَكُوْلُ الْعَلْبِيَةِ الْعَلْبِيَةِ الْعَيْبِيَةِ لَيْ الْمُحَادِّةِ الْعَيْبِيَةِ لَيْ الْمُحَادِّةِ الْعَلْبِيَةِ لَى الْمُحَادِّةِ الْعَلْبِيَةِ لَى الْمُحَادِّةِ الْعَلْبِيَةِ لَى اللّهِ الْمُحَادِّةِ الْعَلْبِيَةِ لَى اللّهِ الْمُحَادِّةِ الْعَلْبِيَةِ لَى اللّهِ الْمُحَادِّةِ الْعَلْبِيَةِ لَى اللّهُ اللّهُ الْمُحَادِّةِ الْمُحَادِّةِ الْمُحَادِّةِ الْمُحَادِّةِ الْمُحَادِّةِ الْمُحَادِّةِ الْمُحَادِّةِ الْمُحَدِّةِ الْمُحَادِّةِ الْمُحَدِّةُ اللّهِ اللّهُ الْمُحَدِّةُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

بیان کرنے والا ہوتا ہے جوخوداللہ تعالیٰ کی ذات کریہ ہے، دوسراوہ جس کے ہارے میں بیان کیا جائے، اوروہ وہ ہیں جن پر قرآن پاک اتارا گیا ، ہمارے آقاء و مولا جناب محمد رسول الله ماللہ فی اللہ تقت کے نزدیک ہر موجود چیز کوشتے کہاجاتا ہے۔ اس میں جملہ موجودات شامل ہیں۔ فرش سے عرش تک رشرق سے غرب تک، ذا تیں، حالتیں، حرکات و سکنات۔ پلک کی جنب می نگاہوں کی رسائی اور تارسائی ۔ دلوں کے احوال و خطرات، ارادے مرضیکہ ہر چیز جو کچھ ہو چکا اور ہونے والا ہے، لوح محفوظ میں تحریر شدہ، تمام خزانے، تمام کی تمام جیزیں قرآن پاک کے صفحات میں موجود ہیں۔ قرآن ان چیزوں کا روشن بیان اور منعمل ذکر کرتا ہے۔ لوح کی تمام تحریریں قرآن نازل کرنے والا جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا منعمل ذکر کرتا ہے۔ لوح کی تمام تحریریں قرآن نازل کرنے والا جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا

ا۔ کُلُّ صَغِیْرِ وَکینِرِ مُسْتَطَرِط۔ (القر:٥٣) رجمہ:"برچونی بوی چراکعی ہوئی ہے۔"

۲ - كُلَّ شَىء أَخْصَيْنَهُ فِي إِمَام مَّبِينِ ( اللين:١٢) ترجمه:"هرچيزهم في ايكروش بيثواهي كن دي ب-"

سر وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمْتِ الْأَرْضِ \_ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسِ إِلَّا فِي اللهِ فِي اللهِ فِي اللهِ فِي كَتَابٍ مَّبِيْنِ (الانعام: ٥٩)

ترجمہ " زمین کی اند میریوں میں کوئی دانہ نہیں اور نہ کوئی تروفتک محرایک روشن کتاب میں ہے۔"

بیساری چیزی قرآن کی صورت میں حضور سرور کا تنات ملی تفلیظ آدم برنازل موئی ہیں۔

### مقامات علوم مصطفي

آیات بالا کے علاوہ احادیث کے خزانے حضور سرور کا کنات ملی شیواریم کے علوم سے علوم سے کھرے ہوگا۔ سب لوح محفوظ میں سے بھرے پڑے ہوگا۔ سب لوح محفوظ میں

درج ہے۔ابدتک کے تمام حالات اس میں موجود ہیں۔ بیضاوی شریف میں ہے کہ ازل وابد کا معاملہ متنائی ہے۔ کیونکہ غیر متنائی چیزیں اور ان کی تفصیل ازل وابد کے پیانے میں نہیں ساسکتیں ۔

المل نظر وایمان پرید چیز پوشید و نهیس که ها کمان و ها یکون ای کو کہتے ہیں علم اصول میں یہ بات واضح کروی کئی ہے کہ کرو مقام نمی میں عام ہوتا ہے تو جا کرنہیں کہ اللہ اسلام موضوع کی تعمیل نظر اوّل میں زیادہ وضاحت ہے کر رہی ہے، عرش وفرش دوصدیں ہیں، پہلے دن ہے آخری دن تک دوصدیں ہیں، یہ تمام زبان و مکان میں گھری ہوئی ہیں، یہ تمام تابی چیزیں ہیں، اگر چیعف معظرات کو تجب آتا ہے کہ لوح و قلم ، عرش وفرش ازل وابد کیے محیط ہو کتے ہیں؟ کرجن لوگوں پراللہ تعالی کے غیر متابی علوم کا تصورواضح ہو چکا ہے، آئیں کوئی تر دونیس قرآن پاک اللہ تعالی کے بے حدوصاب سمندروں کے مطوم ہے ایک کتاب، ایک قطرہ ہے، آئیں کوئی تر دونیس قرآن پاک اللہ تعالی کے بے حدوصاب سمندروں کے مطوم ہے ایک کتاب، ایک قطرہ ہے، اس کی مقلس جواب دے جاتی ہیں۔ اس میں غیوب خسم کا بیان ہے، اس میں ماتک ان و مات ہیں۔ کا تھیاں ہے، آئی ان روئ کی ایان ہے۔ بیساری متابی چیز ہیں ہیں اور حضورا کرم اللہ ہی اس کی طوم کا ایک حصہ ہیں۔ قرآن بزول کے اعتبار سے متابی ہی آئی اس کی خوام کا ایک حصہ ہیں۔ قرآن بزول کے اعتبار سے متابی ہی آئی اس کی طوم کا ایک حصہ ہیں۔ قرآن نزول کے اعتبار سے متابی ہی آئی اس کی طوم کا ایک حصہ ہیں۔ قرآن نزول کے اعتبار سے متابی ہے، آئی ہی اس کی مقبی کے حصورا کرم کی انتیاب کی متابی کو غیر متابی کو غیر متابی کو غیر متابی کو غیر متابی کو خور متابی کو غیر متابی کو خور متابی کو غیر متابی کو غیر متابی کو غیر متابی کو خیر متابی کو خور متابی کو خیر متابی کو خور متابی کو خور متابی کی کرا متر اف

# الدَّوْلَةُ الْمَحِيَّةُ بِالْمَادَّةِ الْعَيْبِيَّةِ } ﴿ الْمُ اللَّهِ الْمَادَّةِ الْعَيْبِيَّةِ ﴾

تعالی نے اپنے کلام میں کوئی چیز چھوڑ دی ہو کل کالفظاتو عموم پر ہرمس سے زیادہ اس ہے۔ توروانہیں کہ بیان روش اور تفصیل سے کوئی چیزرہ کی ہو۔ یہ بات ثابت ہوگئ کہ جارے تی كريم مالاشير الممام ما كان وما يكون كوجائة بي أورجب بيربات مطيشده بكريم ملى الله يلم كاعلم قرآن كريم سے مستفاد ہے اور كتاب ميں ہر ہر چيز كابيان روش اور معمل ہے۔ سیکتاب کریم کی صفت ہے کہاس میں ہرایک چیزموجود ہے۔ ہرصورت، ہرآ بہت اور ہر پارہ بیک وقت جیس اترا تھا۔ بلکے قرآن یا کے انزول پورے تیس سال میں ہوا تھا، جوں جول کوئی آیت کریماترتی مضورنی کریم ملالله الم کےعلوم میں اضافہ ہوتا جاتا تھا۔ حی کہ جب قرآن پاک عمل ہو گیا ، حضورانور سل اللہ اللہ کے علوم کی مجمیل ہو گئے۔اللہ تعالی نے ا ہے محبوب کریم ملی ملی ایم برائی نعمت تمام کردی ۔ قرآن یاک کے نزول سے پہلے سابقہ انبياء كرام عظم كا ذكر محمل رما اور مفصل بيان نه كيا كيا- بعراولو العزم انبياء كرام علم على واقعات سامنے آنے لکے۔ اگر چمنافقین حضور اکرم ملی شیور کے علم کے بارے میں خفیہ بدزباني كرتے تھے۔اكرحضوراكرم ملى للميلاكى معاملہ مى توقف فرماتے ياتر دوفر ماتے تو لى ..... بعض علاء دينكريم في بطور معارض ارشاد الى "تفصيلا لكل شينى" كى كدر بارة توريت مقدى ے، چیش کیا تو یس نے کہا، کیا کوئی دلیل توریت می تخصیص پرقائم ہے یانیس بٹق فانی پر الکاری کیا وجداورشق ادّل برقيام كي دليل دربارة معزت كليم بليل كوكر موكا قيام دليل دربارة محبوب جميل مليهم الصلوة والمسلم مع الكريم والنهجيداو وتحصيص كى لفظى ايك مقام يرالازم بيس كرتى وومر ي مقام بس بلادليل توسكوت كيااوركونى بات ند كمد كاور ش اب كها مول كما بن الى عائم في علم سدوايت كيا كه جب معرت موى عايدي في الواح كود ال دیا، توہدایت ورحمت روحی اور تفعیل اٹھ می اور ابومعبدواین منذر نے ان سے روایت کی کرسعید ابن جیر نے کہا ،الواح توریت زمرد کی تحیل تو حضرت موی ظایرا اے جب الحیل وال دیا ہنسیل اٹھ تی اور ہدایت ورحمت باتی رہ مح في اوربيآ يت الاوتكى مو كتبنا له في الالواء من كل شيني موعظة وتفصيلا لكل شيني، اورايم في الواح من ہرشے لکھدی تھیعت کے لئے اور تعمیل واسطے ہرشے کے اور بیآ بت پڑھی ' ولما سکت عن موسلی الغصب اعد الالواء وفي نسختها هدى ورحمة" اورجب خاموش بوكياموي كاخصه، ليس الواح اوراس كن فرض بدايت ورحمت باوركها كديهال تفعيل كاذكرنه كياء لي مرع عيث منقطع موكيا ١٢ من خفرلد هدينه

حضورا کرم ملائشہ کے نقائص علمیہ میں آج کے وہا پیلی جتنی دلیلیں چیش کرتے ہیں۔

ہیں اور کسی واقعہ یا قصہ میں حضور ملی شموار کم کا خاموثی اختیار کرنا یا تامل کرنا حضور نبی اگرم مناطق کے بیطمی پر صاور کرتے ہیں۔ بیان کی احتقانہ اور جا ہلانہ عاوت ہے ، حالانکہ ایسے تمام واقعات کو حضور انور ملائشہ کی عدم واقعیت پر قیاس کرنا جہالت کی علامت ہے۔

ہم اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے ہیں، وہابیہ حضور علیہ التام کے علم کے نقائص بیان کرتے وقت جودلیلیں لاتے ہیں وہ بےوزن اور بیکار ہیں، بغرض محال اگر کوئی ایسا واقعہ در پیش ہوا جہاں نزول وحی کے بعد مجی حضورا کرم ملی شموائی نے کسی واقعہ پر خاموثی اختیار کی ہو، تو پر بھی حضور نی کر بیم مال شید کے مقص علم رقطعی دلیل نہیں۔ اگر میں بہال کتب اصول سے ائمہ کرام کے دلائل کو پیش کروں تو اس کا شاری نہیں رہتا۔ آج ہندوستان میں وہابیہ کے پیشوارشیداحد کنگوی اپی کتاب" برابین قاطعه "جےووانے شاگر دخلیل احدالیفو ک سے منسوب كرتاب اس في خود تعليم كياب كمالله تعالى في حضور نبي كريم ملالله بلا كوعلوم غيبيه لے .....و بابیک جہالت کی دلیلوں میں سے ایک بیمی ہے۔جوحدیث شفاعت سے پیش کرتے ہیں''تو میں اپنا سرافعا وَل كاورات رب كى حمدوثناء بيان كرول كا، وه جمع تعليم فرمائ كا"-اس ميس بيعلى كى كونى وليل ب يهال تو ہمارے آ قا ومولام الشيئول كى على فضيلت بى مزيد اضاف ہوتا د كھائى ديتا ہے، كد قيامت كے دن بمى حضور سااللہ اللم برمغات المهد كاظهور موكا اورآب بروه اسرار منكشف مول كے جوآب كى ظاہرى زندكى بنيس موت تے، یہ بھلاکونی وجنزاع ہے۔ہم پہلے بیان کر بچکے ہیں کہ حضورانور ملائش کا کاعلم ذات وصفات البید کا محیط نہیں، منای کالا منای کو تھیرلیہا محال ہے۔حضور نی کریم سلاطہ ایم کے علوم جدیدہ ابدالاً باد تک ذات وصفات البہیے متعلق بدھتے رہیں ہے، اور کوب الی تک نہ کا سی کے اربعی محیط نہ ہوں ہے، جوعلوم حاصل ہوجائیں ،وہ منائی ہیں۔ باتی لا منائی ہیں ،اس میں نہ ہارے دعویٰ کے خلاف کوئی دلیل ہے اور نہ حضور اکرم ماللہ اللہ کے علوم میں تعص کی کوئی علامت۔

### الدَّوْلَةُ الْمَكِيَّةُ بِالْمَادَّةِ الْعَيْبِيَّةِ } الْعَيْبِيَّةِ كَالْمُولِيَّةُ الْمَكِيَّةُ بِالْمَادَّةِ الْعَيْبِيَةِ كَالْمُ

غیبیہ سے نوازا ہے تکراس تنکیم شدہ حقیقت کو بھی دیے دیے لفظوں میں اعتراف کے طور پر کھھا ہے۔

#### عقا ئد کےمسائل

عقا کد کے مسائل قیا ی نہیں ہوتے جو قیاس سے ٹابت ہوجا کیں بلکہ قطعی ہوتے ہیں اور قطعیات نصوص سے ٹابت ہوتے ہیں، یہاں نصوص مراد ہیں۔ لہذااس کا اثبات اس وقت قابل التفات ہوگا، جب مؤلف قطعیات سے اس کو ٹابت کرے گااور اعتقادیات میں قطعیات کا اعتبار ہوتا ہے، نہ کہ ظلیات صحاح کا ۔ا حاد صحاح ہمی معتبر نہیں، چنا نچ فن اصول میں مبر ہن ہے'۔

اس عبارت پر وہابیہ کا حال کھل کر سامنے آھیا ہے اور جن واضح ہو گیا ہے ہم دع کیا ہے ہم دع کیا ہے ہم دع کیا ہے ہم دع کا سے کہتے ہیں کہ گنگوہ کے وہابی اور دیو بنداور دیلی کے وہابیہ اور دوسرے بے ادب نامہذب موارسب کے سبل کرایک نص ایس لے آئیں جس کی دلالت قطعی ہواورا فاوہ بیتی ہو، اور جبوت ہزی جیے قرآن پاک کی آیت پر متواتر حدیث جو بیتی قطعی تھم کرتی ہے کہ تمام نزول کے بعد بھی کوئی واقعہ حضورا کرم ملی اللہ ہوا ہو، یا حضورا نور ملی اللہ ہو کوئی داقعہ حضورا کرم ملی اللہ ہوا ہو، یا حضورا نور ملی شیخ اللہ کو معلوم ہی نہ ہوا ہو، کہ علی دو بات ہے کہ حضور علی اللہ ہوا ہو۔ کیونکہ حضور ملی اللہ ہوا ہو کہ بیت ہو حضور ملی شیخ اللہ کہ بیت ہو حضور ملی شیخ اللہ کہ بیت ہو حضور ملی شیخ اللہ کہ کہ ہوں ۔ اور آپ کی توجہ مبار کہ کی اہم اوراعظم امر پر مبذول ہو۔ ذہن سے از ناعلم کی نوجہ مبار کہ کی اہم اوراعظم امر پر مبذول ہو۔ ذہن سے از ناعلم کی نوجہ مبار کہ کی اہم اوراعظم امر پر مبذول ہو۔ ذہن سے از ناعلم کی نوجہ مبار کہ کی اہم اوراعظم امر پر مبذول ہو۔ ذہن سے از ناعلم کی نوجہ مبار کہ کی اہم اوراعظم امر پر مبذول ہو۔ ذہن سے از ناعلم کی نوجہ مبار کہ کی اہم اوراعظم امر پر مبذول ہو۔ ذہن سے از ناعلم کی نوجہ مبار کہ کی دیل ہے۔

ا ..... بداشاره بایک نفیس حسین جلالت والے کام کی طرف جے ہم نے مفعل طور پر "اللؤلؤالد کدول کی خوب تفعیل است برا خوب تفعیل سے ذکر کیا اور یہاں پر پیخفر کردیا کہ عجلت کابدرسالہ محمل طوالت نہیں۔ اور حمد ہے اللہ عز وجر نے لئے۔

### وَ الدَّوْلَةُ الْمَكِيَّةُ بِالْمَادَّةِ الْعَيْبِيَّةِ } ﴿ الْعَيْبِيَّةِ كُونِهِ الْعَلْبِيَّةِ الْعَيْبِيّ

مم وہابیہ مندے کہتے ہیں کہ ایس کوئی بربان ،کوئی دلیل لاؤجو حضور ملائش بلم کے علم کی لنی کرتی ہو۔ اگرتم ہے ہوتو آھے آؤ۔ اگراب تک ایسی برہان نہیں لا سکے ، تو ہم کہہ دية بين كرتم بمعي نبيس لاسكو مے، تو جان لو! الله د غاباز وں كوبمى اجازت نبيس ديتا كه وه مكر كرتے جائيں اورلوكوں كوكمراه كرتے چريں۔

یہ بروی تعجب کی بات ہے کہ کشکوہی فرکور حضور ملاللہ پلم کے علم کی فضیلت کو عقائد سے قرار دیتا ہے، تا کہ بخاری اور مسلم کی احادیث کورد کرسکے جب علم نبی کی تعی پرآیا تواہے باب فضائل میں تصور کرایا ممیا،جس میں ضعیف حدیثیں بھی منظور ومتبول ہوتی ہیں۔ پھر ساقط روایت سے سند پیش کرتا گیا،جس کی نسبت ائمہ نے صراحت فرمائی تھی کہ بیا ہے اصل ہے، یعنی مجھے تو د ہوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں۔

ہم مسلمانوں کی غیرت ایمانی سے فریاد کرتے ہیں اور بتادینا جا ہے ہیں کہان لوگوں کے دلوں میں حضور نبی کریم سال شہر کیلم کے فضائل کے بارے میں سخت غیظ اور شبہات ہیں۔وہ حضور ملاللہ پہلم کے علوم کے ثبوت کے لئے معیمین کی متنداور قطعی احادیث بھی نہیں مانے اور اُن کےردیس ہرساقط باطل اور جموث کو بھی آ کے لاتے ہیں۔ کیا بیاوک اسلام کا وموى كريخة بين-بركزنيس!بركزنبين!

#### برابين قاطعه اورتقذيس الوكيل

آپ کو یا د ہوگا کہ ' برا بین قاطعہ'' جو خلیل احمدانیٹھوی کی طرف منسوب ہے، جو اس سال مج كرنے آيا ہے اور البحى تك كم كرمه ميں موجود ہے۔ اس كتاب يراس كے استاذ رشید احد منکوی نے تعدیق اور تائیری تقریظ کسی ہے اور اس کے حرف حرف کو مج راردیاہے۔ہمارےعلاوتجاز( مکہومدینہ)۔۔ ککھے ہیں۔ حضرت مولانا الاجل محمد صالح ابن مرحوم صدیق کمال حنفی نے (جواس وقت

### الدَّوْلَةُ الْمَكِيَّةُ بِالْمَادَّةِ الْغَيْبِيَّةِ ﴾ ﴿ كُلُولِ الْمُكُولِّةُ الْمَكِيَّةُ بِالْمَادَّةِ الْغَيْبِيَّةِ ﴾ ﴿ كُلُ

احناف کے جیدمفتی ہیں) مولا نا غلام ر تھیر قصوری کی کتاب " تقدیس الوکیل عن تو بین الرشيد والخليل" پرز بردست تقريظ لكه كران دونول كو كمراه اور كمراه كر ثابت كياب، آپ نے فرمایا، "برا بین قاطعه" کامصنف اوراس کے تمام مویدین اور مصدقین بالیقین زندیق اور مراه بیں۔

مارے سردار معنى علاء كم مفتى شافعيه مولانا الاجل محرسعيد بابسيل نے فرمايا: "براہین قاطعہ" کامصنف اور اس کے جتنے مویدین ہیں، وہ شیطانوں سے کمال مشابہ ہیں، وہ بے دین اور کمراہ ہیں۔

اس وقت كے مفتى مالكيد جناب فاصل محمد عابد ابن مرحوم بيخ حسين نے '' براہین قاطعہ'' کے رد کرنے والوں کی تعریف کی ،اور اس کے مؤلف کو وقت کا فتنہ محرقرار دیاہے۔

مفتى صبليدمولا تا خلف بن ابراجيم ففرمايا: كدموً لف" براجين قاطعه "اوراس كے مؤيدين كاردكرنے والے حق پر ہيں،جس سے عدول كى مخبائش ہيں ہے۔

مدينه منوره كمفتى حنفيه مولانا الاجل عثان بن عبدالسلام واعتاني في فرمايا: "برابین قاطعه" والے کا زبروست رو میں نے پڑھا ہے۔ برابین کی عبارت فکوک کا ایک چینیل میدان ہے،وہ یانی کائر اب دکھانے والی کتاب ہےاورا پی بعونڈی باتوں کوجوژ کر بے عقلوں کو دعوکا دیتی ہے۔ مجھے اپنی جان کی حتم'' براہین قاطعہ'' کامصنف ایک دعوکہ بالا مصنف ہے اور مراہیوں کے کانٹول میں پھنسا ہواہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے رسوائی کا

سيد جليل محمطى ابن سيد طاہر وترى حفى مدنى نے فرمايا: "براين قاطعه" كارد كرنے والے نے مؤلف كى كمراہيوں ، كفراور بدريني كو كھلے اور وافتكاف الفاظ ميں آشكارا

ید کتاب اگر چھلیل احمد سے منسوب ہے ، محربید احمد کنگوہی کی تصنیف ہے۔ ان دونوں نے اس کتاب میں اللہ تعالی کے کذب کی طرف نبست قائم کی ہے اور حضور مَا يَظْ إِنَّالِمَ كَا عَلَم المِيس لَعِين كِعَلَم عِلَم مِيان كيا ہے۔ پھر نبي كريم ملى شيؤيد كم كاس میلا داورذ کرولا دت پرقیام کو کنهیا کے جنم دن کی رسومات سے تشبید ی ہے۔ تعمیا مندوستان کے مشرک ہندوؤں کا دیوتا ہے، اس کی پیدائش کا دن آتا ہے، تو ایک عورت کو بورے دنوں ک حاملہ بنا کرلا یا جاتا ہے۔وہ اس حالت کی فقل کرتی ہے، جیسے کوئی عورت بچے جن رہی ہو۔ ووخوب كرائتى ہے، كرونيس برلتى ہے، كراس كے نيچ سے بچ كى ايك مورت تكالى جاتى ہے، ہندو تا چے ،کودتے ،تالیاں پیٹے ،باہے بجاتے جاتے ہیں اور اس کے سوا اور بھی کئ مندے کھیل کھیلتے ہیں۔ اس مستاخ مولوی نے حضور علیا المام کے بوم ولادت کی تمام تقریبات کو تنهیا کے جنم سے تشبید ی ہے۔ بلکمجلس میلا دشریف کوان مشرکوں سے بھی بڑھ كرييان كياب-وه كهتاب مندوتواكك تاريخ مقرركر ليت بي بمريمسلمان ميلًا وكاون منانے کے لیے کی تاریخ کے پابندہیں ہیں،جب چاہتے ہیں بیخرافات کرتے چلے جاتے

حقیقت بیہ کہ علاء حرین شریفین کے سامنے علاء المسنّت نے اعلان کیا کہ وہ مجلس میلا والنبی سال شیخ الم منعقد کرتے ہیں اور حضور علیا المقالی کے ذکر خیر کو مجالس بیل بیان کرتے ہیں، علائے حرین شریفین نے اس عظمت والے کام کے استخباب پر بکشرت قاوے کی سے محراس رشید احمد کنگوئی نے پھر بھی ان علاء حرین شریفین کی جو لکھی اور تنقیص لکھنا شروع کردی ۔ وہ اپنے دیو بند کے رہنے والے مولویوں کو تمام علاء المسنّت سے بلندو بالا تصور کرتا ہے۔

### الدَّوْلَةُ الْمَكِيَّةُ بِالْمَادَّةِ الْعَيْبِيَّةِ الْعَيْبِيَّةِ الْعَيْبِيَّةِ الْعَيْبِيَّةِ الْعَيْبِيَةِ

#### رشیداحم کنگوہی اورعلمائے دیو بند

وه علماء دیوبند کا حال کھتے ہوئے بیان کرتا ہے کہ علماء شرع کے مطابق لباس پہنتے ہیں، نماز باجماعت ادا کرتے ہیں، امر بالمعروف پڑمل پیرا ہوتے ہیں، نوی نویی میں غریب امیر کی تمیز نہیں کرتے اور ہمیشہ حق کوسامنے رکھ کرجواب دیتے ہیں، اگر کوئی ان کی غلطی پرآگاہ کرے تو وہ اسے معذرت کے ساتھ درست کر لیتے ہیں، جو خص چا ہے علماء دیو بند کا امتحان لے سکتا ہے۔

#### علماء مكه مكرمه ديوبنديون كي نظر مين

مولوی رشیداحم کنگوبی لکمتا ہے کہ مکہ مکرمہ کے علماء کا بیرحال ہے کہ وہ عقل وعلم سے عاری ہیں۔ یہاں کے اکثر علماء خلاف شرع لباس پہنتے ہیں۔ اسبال، آستین زیردامن کا چغہ اور قبیص سب خلاف شرع ہیں، ان کی داڑھیاں قبعہ سے کم ہیں، نماز ہیں بے احتیاطی کرتے ہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا خیال نہیں کرتے ، غیرمشروع انگوفھیاں اور چھلے پہنتے ہیں، فتو کی نوبی میں جوچا ہو بکھوالو۔ بشرطیکہ انہیں پچھودے دو۔

ان کی غلطیوں اور نفرتوں پر آگاہ کیا جائے تو وہ کھانے کو پڑتے ہیں، بلکہ ارنے کو دوڑتے ہیں، بلکہ ارنے کو دوڑتے ہیں۔ بلکہ ارنے کو دوڑتے ہیں۔ بیخ العلماء مولانا سید احمدزی دھلان نے ہمارے بیخ الہند مولانا رحمت اللہ سے جومعاملہ کیا، وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ انہوں نے ایک بغدادی رافضی سے پچھ روپیے لئے کرابوطالب کومومن لکھ دیا تھا، جومعاح احادیث کی روایت کے خلاف ہے۔

الغرض! علاء دیوبندعلاء مکه پراس تنم کی بےشرم با تیں منسوب کرتے ہیں۔ پھر ایسے ایسے داقعات بنالیتے ہیں ،جنہیں لکھتے بھی ندامت محسوس ہوتی ہے۔

ایک جگہ دیو بندی علاء نے اپنی کتاب کے صفحہ ۲ پریہاں تک لکھ دیا ہے کہ اگر ان علاء کے مفاسد بیان کروں تو لوگ جیران رہ جائیں۔ایک نابینا جو مکہ کی ایک مجد میں

عمری نماز کے بعد وعظ کیا کرتا تھا۔ مجھے ملا، میں نے اس سے محفل میلا د کا دریافت کیا تو کہنے لگا، بدعت ہے ،حرام ہے۔ میں نے اس اندھے واعظ کو بڑا پہند کیا، کیونکہ اس نے مجلس میلا دکوحرام قرار دیا تھا۔

یہ ہیں ان دیوبندی علاء کے خیالات جوعلاء مکہ کے بارے میں ظاہر کرتے رہے ہیں،ان بد بختوں کوہدایت بھی اندھوں سے کمتی ہے۔

#### **ተ**

(بقيه حاشي نمبر اصنيه 2) ..... نتحرر فرما يا احكام وغيرا حكام سے جمل ميں كہا، تولد "تبعين لكتب الله تعالى " يعني لوح محفوظ ميں احد-

اوردوایت کیا این جریرواین الی حاتم نے اپنی تفایر ش سیدنا عبداللہ بن مسعود واللوث سے ۔انعول نے فر مایا: کہ اللہ تعالی نے نازل فر مائی یہ کتاب ہرشے کا دوئن بیان اور جو پھر آن کر یم ش بیان کیا گیا' اس ش سے ہمیں استے حصہ کاعلم ہوا جس کا بیان فر مادیا۔ پھر ہیا ہت کر یہ تلاوت کی "ونزلنا علیت الکتب تبیانا لکل ہے ہیں اور عبد بن منعور نے اپنی منن اور این الی شیب نے اپنی مصنف شی اور عبداللہ بن امام احمدائے باپ ک کتاب الزہد کے ذواکد میں اور این شریلی نے فضائل القرآن اور این لھر مروزی نے اپنی کتاب "فسی کتاب اللہ ہے "میں اور طبرانی نے جھر کیر شی اور تیکی نے شعب الایمان میں اُنہی ہے (والیشون ) روایت کیا کہ انعوں نے فرمایا: تو چاہے کہ تفتیش کرے قرآن ہی کہ اس میں سب اسلے چھلوں کے علم بیں اور ان کے ارشاد میں "فرمایا: تو چاہے کہ تفتیش کرے قرآن ہے کہ اس میں سب اسلے چھلوں کے علم بیں اور ان کے ارشاد میں "فرمایا: تو چاہے کہ تفتیش کرے قرآن میں مورک تھر آن میں تھوڑ سے حروف تی چنداورات میں والے معترضوں کا کہتا جو کہتے ہیں کہ ہم قرآن میں تھوڑ سے حروف تی چنداورات میں والے معترضوں کا کہتا وہ کہ ان کی حما ان اور مجمد اللہ واحد "کیف یسے المصنون المه واحد" کیے والے معترضوں کا کہتا وی ایک خدا' اور بھر الشر تعالی میں نے او ہام دور کرنے اور جلد بحد میں آجانے کے وست در کھے گا مارے جہالوں کی ایک خدا' اور بھر الشر تعالی میں نے او ہام دور کرنے اور جلد بحد میں آجانے کے یہ ساتھ جرار منہوم وہ وعلا مدعی قاری نے مرقاق میں تھر کھی کیا، کہا کہ بعض علاء نے فر مایا: برآیت کے لئے ساتھ جرار منہوم

وہ جوعلامہ علی قاری نے مرقاۃ میں تقل کیا، کہا کہ بعض علاء نے فرمایا: ہرآیت کے لئے ساٹھ ہزار مغہوم میں اور حعزت مولی علی کرم اللہ تعالی و جہدالای سے مروی ہے، کدا گر میں جا ہوں کہ ستر اونٹ تغییر قرآن کریم ہے مجردوں، تو ایسا کردوں اور علامہ ابراہیم بیجوری کے شرح بردہ کے ابتداء میں الفاظ یہ ہیں، (بقید اسکلے صفحہ پر)

# الدَّوْلَةُ الْمَكِيَّةُ بِالْمَادَّةِ الْعَيْبِيَّةِ } ﴿ الْعَلَيْتِينَةِ كُلُّ الْمُحَلِيَّةُ بِالْمَادَّةِ الْعَيْبِيَّةِ } ﴿ وَكُلْلُ

ہرآ یت کے ساٹھ ہزار مفہوم ہیں اور جو مفاہیم ہاتی رہے، وہ بہت ذاکد ہیں اور ان کے الفاظ اڑ امیر المومنین ہیں یہ اس ، کہ اگر ہیں چا ہوں تو تغییر فاتحہ سے سر اونٹ مجر دوں اھے۔ اور الیواقیت والجو اہر مولفہ سید تا امام عبد الوہاب شعرانی ہیں امام اجل ابور آ اب بخش سے ہے، کہاں ہیں منگرین قول مولی علی بن ابی طالب بڑا ہفتہ ، اگر ہیں تم سے تغییر فاتحہ بیان کروں تو تمہارے لئے سر اونٹ بار آ ورکر دوں اھا ورعلا مدعناوی کی شرح صلا قسیدی احمہ کیر رڈا ہفت میں ہے۔ ہمارے سر دار عمر محصارے مروی، اگر ہیں چا ہوں کہ مہیں زبانی بتا کر کھا دوں پر توقیر من ایک ہیں ہے۔ ہمارے سر دار عمر محصارے مروی، اگر ہیں چا ہوں کہ مہیں زبانی بتا کر دوں اور ای ہی خلیفہ ابوالفضل کے ہیں ایک لاکھا وزن اور اس کی تغییر فتم نہ ہو، تو یقینا ہیں ایسا کر دوں اور اس می خلیفہ ابوالفضل کے محمول نے بین مورد سے کہ ہم نے قرآن کریم کے ہر حرف کے تحت ہیں چا یس کر در معانی پائے اور اس کے ہر حرف کے ایک مقام ہیں جو معانی ہیں ، دو ان معانی کے سواہیں جو دوسرے مقام ہیں ہیں ، اور فر مایا: کہ ہمارے سردارعلی خواص نے فر مایا: اللہ تعالی نے جمعے مطلع فر مایا سورة فاتحہ کے معنی پر، تو جمعے ان سے ایک لاکھ الوں سے ایک لاکھ الیس بزار نوسونو کے معملے محکشف ہوئے۔

اورزرقانی میں مواہب لدنیہ سے اور علامہ غزالی نے اپنی کتاب میں دربارہ علم لدنی قول مولی علی کرم اللہ تعالیٰ وجہدالکریم سے ذکر فرمایا: کہ اگر لیبیٹ دیاجائے میرے لئے تکمی تو میں ہم اللہ کی ''با'' کی تغییر میں سے اون کے مجردوں اھاورا مام شعرانی کی میزان الشریعۃ الکبریٰ میں ہے، میرے بھائی افضل الدین نے سورہ فاتحہ سے دولا کھ سینتالیس بزارنوسوننا نوے علم اسخزاج کے، مجران سب کو ہم اللہ کی طرف راجع کردیا۔ پھر بائے ہم اللہ کی طرف راجع کردیا۔ پھر بائے ہم اللہ کی طرف راجع کردیا۔ پھر بائے ہم اللہ کی جانب، پھراس نقط کی طرف جو'' ب'' کے نیچ ہے، اوروہ فرماتے تھے کہ ہمارے نزدیک مقام معرف قرآن میں مردکال نہیں ہوتا تا آ نکہ استعناط اور اس کے تمام اور فدا ہب جہتدین کا حروف ہجا کے جس حرف سے چاہ ہو کرک اون اس کرے۔ فرمایا: کہ اس میں ان کی تا کید تول سیدتا امام کی خلائو کرتا ہے، کہ اگر میں چاہوں تو اس کرم اون داس

اقول: ادرایے بی اقوال سے کمل جاتی ہے حقیقت ارشاد سیدنا عبداللہ بن عباس بھائی کی کہ اگر کم ہوجائے میرے اونٹ کی ری تو میں یقینا اے کتاب اللہ ہے پالوں ، ابوالفضل مری نے ان سے اے روایت کیا جیسا کہ تغییر انقان میں ہے کہ کوتا ودی و کم مائیگی بی نہیں بلکہ بزلانی سے اس کی تحویل و تبدیل ہے ، اس جانب کہ معنی یہ بیس کہ البت قرآن میں وہ ہے جواس کے پانے کی راہ بتائے اور بیام جلیل القدر علامہ جلال الدین سیوطی محفظی تغییر انقان کی تینتالیس نوع میں فرمارے بیل امام ابو محمد مضرجو پی نے کہا ، استباط کیا بعض ائر نے آیہ کریمہ" السم علیات الدوم میں نوع میں انتخاب کہا ، ویابی ہوا علیات الدوم میں نوع میں انتخاب کہا ، ویابی ہوا استخراق میں بیجی ہے اور یہ کہ فیصوس کے خیسا کہا ، ویابی ہوا احداد رہے کہ عام افاد کا استخراق میں بیجی ہے اور یہ کہ نصوص کو ظاہر پرحمل کرنا واجب۔

مي كبتا مول ١٨٣ ه من بيت المقدى كافتح مونا معلوم باورمور فين نے اى سند مى (بقيدا مطل صفرير)

# نظرشهم

يانج چيزوں کاعلم

بعض ایسے علماء بھی پیدا ہو گئے ہیں جنہیں نصوص کے عمومی اور خصوصی حصول میں ہمی تمیز نہیں ہے، وہ یوں کہنے گئے ہیں کہتم لوگ اپنے نبی کریم ملائلٹی کیا کوروزاول سے روز آخل سے روز آخرتک کے تمام مساکسان و مَسا یکون کاعلم مانتے ہو۔ تو ان میں تو وہ پانچ چیزیں بھی ہیں جنہیں اللہ تعالی کے بغیر کوئی نہیں جانا، پھر اللہ تعالی سے مخصوص علم خسہ کونی کریم ملائلہ کیا میں اللہ تعالی کے لیے ماننا کہاں تک درست ہے؟

الیادگ کی یہ خصوصیت ہے کہ اسے علم ذاتی ہے اوروہ علم جمیع معلومات الہید پرمیط ہے۔
الہد المطلق علم عطائی اللہ تعالی کی عطا اورار شاد ہے اس کے بندوں کومیسر ہے۔ مَا کُسانَ البتہ المطلق علم عطائی اللہ تعالی کی عطا اورار شاد ہے اس کے بندوں کومیسر ہے۔ مَساکُسانَ وَمَسا ہَدُونُ وُمِ بِللہ بیاللہ تعالی کے وَمَسا ہِنے ہُونُ کُریم مطالق اللہ اللہ تعالی کے فرمان کے مطابق ہے۔ پھر حضور علا الحق ہے کی احاد یہ ہے قابت ہے، المرکرام نے قابت کی اوران کے مطابق ہے کہ قرآن پاک کی آیات، احادیث کی متندروایات، محابہ کرام عظام کے اقوال، علاء کی تحریری، تمام کی تمام حضور علا اللہ اللہ علی ہیں کریں گے؟ آئیس کیا ہوگیا ہے، کن دیوبندی علاء ان تمام دلائل کے مقابلہ علی کیا چیش کریں گے؟ آئیس کیا ہوگیا ہے، کن دیوبندی علاء ان تمام دلائل کے مقابلہ علی کیا اللہ تعالی کی آیات ایک دوسری آیات کا دد کر بی جی بیں؟ کیا اللہ تعالی کی جو شریل کی ایات ایک دوسری آیات کا دد کر دیتی ہیں؟ تم لوگ قرآن کریم پڑھے ہو، حش سے کام لو، ہوش کے کان لو، ہم پہلے بحی کر دیتی ہیں؟ تم لوگ قرآن کریم پڑھے ہو، حش سے کام لو، ہوش کے کان لو، ہم پہلے بحی کر ازش کریم کیا تھی کی جو تی بیں کیا تھی تھی۔ اس طرح فابت فرمادیا جس کے انکاری کو بائش نہیں ہے۔

دونوں آیات میں واضح تطبیق ہے۔اس تطبیق کی وجوہ تم خود جانے ہو۔ کویا

# الدَّوْلَةُ الْمَكِيَّةُ بِالْمَادَّةِ الْعَيْبِيَّةِ } ﴿ الْعَيْبِيَّةِ ﴾ ﴿ اللَّهُ الْعَيْبِيَّةِ ﴾ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ الْمَادُةِ الْعَيْبِيَّةِ ﴾ ﴿ اللَّهُ اللَّ

اس کاذکر کیا جیسے کہ تاریخ کامل میں ابن افیر نے ذکر کیا۔ لیکن جو پی کا انقال اس کی فتح سے ڈیڑھ مو برس کے قریب چیشتر ہے، کجاوہ امام جن ہے جو پی نے اس انتخراج کی دکا ہے۔ گی۔ ابن ظاکان نے کہا ابو مجھ جو پی نے ذک القعدہ مرسیم جیس وفات پائی۔ علامہ سمعانی نے کتاب الذیل میں ایسانی کہا اور انساب میں مہم جیس بمقام القعدہ مرسیم جیس وفات پائی۔ علامہ سمعانی نے کتاب الذیل میں ایسانی کہا اور انساب میں مہم جسے نے اس است مرحومہ کوئرت و کر امت بخشی اس کے نبی کے دونوں کو فریق رحت فرمائے تو پائی ہے اے جس نے اس امت مرحومہ کوئرت و کر امت بخشی اس کے نبی کے معدقہ میں اللہ کا در دو الن پر اور الن کی ساری امت پر اور اس کی برکت اور سلام۔ اور اپنی جال کی سم اگر اس کو کوئی سے کہا جائے ، بتا ؤ، یہ کیے تکالا آ میر کریمہ "العہ غلبت الدوم،" ہے وضرور بھے بیتے حیر ان رہ جا کہیں اور پچھ جواب شدرے کیس ، تو ہم کیے حکم لگا دیں جہالت سے حمر الامہ واستاذ امت عبد اللہ بن عباس ڈی گئی جن کے لئے نبی کر کیم سالنہ ہم کے حکم لگا دیں جہالت سے حمر الامہ واستاذ امت عبد اللہ بن عباس ڈی گئی ہیں اس کوئی جن اے اپنی کتاب کا علم دے اور روایت کیا ابن مراقہ نے کتاب الاعجاز میں امام ابو بر مرایا ہے۔ بی کر کے ابن عباس ہو کئی جیز عالم میں مجر ہے کہا جائے۔ کتاب الاعجاز میں امام ابو بکر ابن بجا ہے۔ بی کر ای ابن بجا ہے ، بی فرمایا نبیس ہے کوئی چیز عالم میں محر ہے کہا جائے۔ کتاب الاعجاز میں امام ابو بر ابن بجا ہے ، برمایا نبیس ہے کوئی چیز عالم میں محر ہے کتاب الذم میں میں ہو اس اللہ بیا ہیا ہیں ہوں کہا ہے۔

اورطبقات كبرى ذكرحالات سيدابراهيم دسوقي واللؤميس ب فرمايا كرتے كدا كرحق تعالی تنهاے دلوں كے قفل کھول دے تو تم ضرور مطلع ہوجاؤاس پر جو قرآن ہیں عجائب اور حکمتیں اور معانی اور علوم ہیں اور بے پرواہ موجا دُاس کے ماسوا میں نظر کرنے ہے، کہ مفحات بستی میں جو پھے مرتوم ہے، وہ سب اس میں موجود ہے۔اللہ تعالی نے فرمایا: ہم نے کتاب میں چھے اور اٹھا نہ رکھا احداورروایت کی ابن جابروابن الی حاتم نے اپنی تفاسیر میں عبدالرحن بن زيد ابن اسلم امير المونين عمر فاروق والفيز كآزادشده غلام تفيرآبيكريمه "مافوطنافي الكتب من شمنى "مِى فرمايا: بم كتاب عافل نهول مح ،كوئى شايى نيس كداس كتاب مين نه جوااورروايت كى دیلمی نے مندالغردوس میں انس بن مالک ڈاٹھؤ سے ، انھوں نے فر مایا: کدارشاد کیارسول الله ملاقلہ میں نے جوعلم اولین وآخرین جاہے تو علم قرآن میں تفتیش کرے اور پہلے ہم نے اے عبداللہ بن مسعود اللفظ سے روایت كيا، تواى ہے ہم نے ابتداء كى اوراس پرائتها اور بلاشبة پر خطا ہر ہوكيا دعوى اتفاق تخصيص كا باطل مونا، رہايد كمتم الرمطلع خلاف پر ہواور جب کوئی قول تم پر قرائت کیاجائے اوروہ تمہاری خواہش کے موافق نہ ہواوراہے اپنے . او پر جمکنا دیممو، تواسے حتی الواسع تم دفع کرتے ہواور ہرعموم کوخصوص کی جانب پلٹنے ہواورعموم تتلیم کر کے کہدد سے ہوکہ اس کاخصوص پرحمل واجب ہے، توبیہ ہے خواہش نفس کا تھم اور نصوص کے ساتھ ظلم اور جو بیر واہوتو عموم اور خصوص میں اصلاکوئی خلاف ہاتی نہ رہے۔جیسا کی فی نہیں اور اللہ ہی ہدایت فرمانے والا ہے۔ استعمدین ع .....اصول فقد من قطعیت کلای اور قطعیت اصولی من فرق بتایا کیا ہے۔قطعیت عام اجتہادی ہے۔تو قطعیت کلامی کے سامنے وہ کچھ حیثیت نہیں رکھتی کمی حنفی کا استدلال عموم قرآنی سے اور اس کے ندہب میں اس تھم کا قطعی ہوناندمرادالی پرجزا كوئى عملاتاتے ندائرة تاویل سےخروج كرتا ہے۔

### الدَّوْلَةُ الْمَكِيَّةُ بِالْمَادَّةِ الْعَيْبِيَّةِ ﴾ ﴿ الْعَلَيْتِ لَلْهِ الْعَلَيْبِيَّةِ الْعَيْبِيَةِ الْعَلَيْبِيَّةِ

تہارےکان ہیں گرنے ہے محروم ہیں۔آئکمیں ہیں گرد کی نہیں سکتیں۔ اگریہ مان لیاجائے کہ اللہ تعالی نے صرف پانچ چیزوں کے کلم کواپنے لیے خصوص کرلیا ہے گرغیراللہ کوالیاعلم دینے ہے منع فرمادیا ،حالا تکہ اللہ تعالی تو مختلف علوم غیبیہ اپنے بندوں کوعطا کرتارہتا ہے اوراس عطام ہیں کوئی غلط بات نہیں۔

آگؤل: اس بات کوجانے کے لیے جلدی کی ضرورت نہیں۔ ذرا تال اور تفکر ہے کام کے کراس مسئلہ کو ذہن نشین کرنا چاہئے۔ جلدی میں لغزش کا احمال ہوتا ہے اور مناظرانہ بات سے معاملہ مجڑ جاتا ہے۔ آپ لوگوں نے بیہ بات کس طرح فرض کرلی ہے کہ ان پانچ علموں کے خاص ہونے میں ان کی کوئی خصوصیت ہے، آ بت کریمہ تو ان الفاظ میں ان کی کوئی خصوصیت ہے، آ بت کریمہ تو ان الفاظ میں

إِنَّ اللَّهُ عِنْدُهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُعَدِّلُ الْفَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْكُوْمَا لَهُ مَا فِي الْكُومُ الْكُومُ الْكُومُ الْكُومُ الْكُومُ الْكُومُ الْكُومُ الْكُومُ الْكُومُ اللَّهُ عَلِيْهِ خَبِيرٌ ٥ (القمان ٣٣٠) تَفْسُ مَ بَهِي أَرْض تَعُونُ إِنَّ اللَّهُ عَلِيْهِ خَبِيرٌ ٥ (القمان ٣٣٠) ترجر: "بِ فَكَ اللهُ عَلِيْهِ عَبِيرٌ ٥ (القمان ٣٣٠) ترجر: "بِ فَكَ اللهُ عَلِيهُ عَبِيرٌ ٥ (القمان ٣٠٠) ترجر: "بِ فَكَ اللهُ عَلِيهُ إِن قيامت كاعلم ب، وه بَا في برما تا ب اور ماده كے بيد عن جو كچھ ہا ہے جانتا ہے ، كى كواس بات كاعلم بين كوكل كيا ہوگا اوركوئى بيد عن جو كچھ ہا ہے جانتا ہے ، كى كواس بات كاعلم بين كوكل كيا ہوگا اوركوئى نبيل جاتا كے والا ہے۔ " فيس جاتا كہ وہ كس زيمن پرمرے گا؟ به فتك الله عى جائے والا ہے۔ " فيس جاتا كہ وہ كس زيمن پرمرے گا؟ به فتك الله عى جائے والا ہے۔ " فيس جاتا كہ وہ كس زيمن پرمرے گا؟ به فتك الله عن جائے والا ہے۔ " فيس جاتا كہ وہ كس زيمن پرمرے گا؟ به فتك الله عن جائے والا ہے۔ " فيس جاتا كہ وہ كس زيمن پرمرے گا؟ به فتك الله عن جائے والا ہے۔ " فيس جاتا كہ وہ كس زيمن پرمرے گا؟ به فتك الله عن جائے والا ہے۔ " فيس جاتا كہ وہ كس زيمن پرمرے گا؟ به فتك الله عن جائے والا ہے۔ " فيس جو بيم الله عن جائے واللہ ہے الله على الله عن جائے والله ہے۔ " فيس جو بيم خوات ہو الله ہمائے والله مائے والله مائے والله ہمائے والله مائے والله والله مائے والله مائے والله مائے والله مائے والله مائے والله مائے والله والله مائے والله والله

اس جس نے نہ مجا براکہ ابطریقہ مناظرہ دوہ جو چاہ خوفہ کرے کدوہ اس کا کلام ہے، جوخوشہ کک نہ پہنچا،
پر بروی جرات ہاں کا یہ جمونا دموی کہ نی کریم الطبقائ لم نے اس آ یہ کر یمدے حصر مجما ہا اور نی کریم الطبقائ لم نے اس آ یہ کر یمدے حصر مجما ہا اور نی کریم الطبقائ لم نے حصر اس کی کب خبردی ، اور یہ کم لگا یا و بنا حضور الطبقائ لم پر بواتھ کم اور طبیع خطا ہے، بلکہ حضور المائی آزار کے مفاتح النیب کو انھیں پانچ سے تغیر فر ما یا اور اس آ یہ کر یمد نے کلہ "لا یعلمها الاہو" سے اس کی تفریح کردی ، تو یہ بن سے حصر آ گیا ، تو پھر جب یہ کہ اس نے کہا کہ یدومری آ یہ کر یمدی حصر پر دلالت کرتی ہے، صدیت "لا یعلمهن الاہو" کہ بھر جب تک ملائے اس کے ساتھ تو ال نی کر یم الطبیع نے کہا کہ اس کے ساتھ تو ال نی کر یم اللہ تھا کہ یہ محمل میں الاہو "کو، پھر جھ پر بہتا ان ہے کہ الاہو" کو، پھر جھ پر بہتا ان ہے کہ علی نے دموی کیا دومری آ یہ کر یمد کے عدم دلالت کے حذف پر ، حالا تکہ یہ یمرار سالہ تماری آ تھوں کے ساسے عمل نے دموی کیا یہ اور دہ بھی مناظر اندر تک ہے ، اس آ یہ کر یمد کام کیا ہے اور دہ بھی مناظر اندر تک ہو بہا کہ تم دی کھر ہے وہ بھی اندوں کی مناظر اندر تک کے دائے کہ دیموں کے ساسے پر بجیسا کہ تم دی کھر ہے وہ بھی اللہ تو وہ افیت ہیں۔ اس تا ہے اور دہ بھی مناظر اندر تک

الدَّوْلَةُ الْمَكِيَّةُ بِالْمَادَّةِ الْغَيْبِيَّةِ } ﴿ الْعَلَيْتِ الْمَادَّةِ الْغَيْبِيَّةِ } ﴿ الْعَلَيْتِ الْمَادَّةِ الْغَيْبِيَّةِ ﴾ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَادِّةِ الْعَيْبِيَةِ ﴾ ﴿ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

ان پائی چیزی اللہ تعالی کے بیان سے بیک طرح ثابت ہوا کہ یہ پائی چیزی اللہ تعالی کے ساتھ خاص ہیں اور ان میں کون ی خصوصیت پائی جاتی ہے۔ اگر غور کیا جائے تو ان پانچوں میں بعض تو ایسی ہیں جن میں کوئی خصوصیت نہیں۔ مثلا اللہ تعالی مینہ برسا تا ہے، پائی اتارتا ہے، یا پیٹ کے اندر کی چیز کو جانتا ہے۔ ہم نہیں مانتے کہ صرف مقام جم میں ذکر کرنا مطلقاً اختصاص کا موجب ہے۔ اللہ تعالی نے سمج وبصیر سے اپنی ذات کی صفت بیان کی ہواورای صفت سے اپنے بندوں کو بھی وافر حصد دیا ہے اور فر مایا:

جَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْنِدَةَ \_ (أَعَل: ١٨)

ترجمه:" الله نے تمہارے لیے کان ،آئکمیں اور دل بنایا۔"

حضرت موی مَدانی اِن مرارب بهکانبیں۔حقیقت یہ ہے کہ انبیاء کرام مظل بھی نہیں بہکتے۔

يَا فَوْمِ لَيْسَ بِي صَلَالَةً، (الامراف: ١١) اے میری قوم! محصور مرابی نہیں کہنچی ۔ ایمراللہ تعالی فرما تاہے:

اِنَّ الله لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّهُ-

اِن الله و يطيعه مِنظان درود الله تعالى أيك ذره بحر بمى ظلم نبيس كرتا\_

انبیاء کرام مظلم معیظم سے مبراہیں۔

لَايَنَالُ عَهْدِ الظُّلِمِيْنَ \_

(البقرة:١٢١٣)

(التساء: ١٠٠٠)

الله تعالى نے فر مایا: میراعهد ظالموں تک نہیں پہنچتا۔

ہم مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بہت ی چیزیں اس کی ذات سے مختص ہیں۔ مکران پانچ چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے کیاا ختصاص بیان فرمایا ہے؟

#### یا نج چیزوں سے اختصاص کی حکمت

ہمسابقہ مسفوات میں پانچ مغیبات پر گفتگوکر بچے ہیں مگراب ہم ان مغیبات کے پس نظر اور اس حکمت کی روشن میں اظہار خیال کریں مے جوان علوم کے خص ہونے کا باعث بنی ۔قرآن پاک میں پانچ کی گفتی یا تعداد بیان نہیں کی گئی اور پانچ کا لفظ بیان نہیں فرمایا میں۔ ہاں! مغہوم اوب کے پیش نظر ان چیزوں کا ذکر ہے، جن کی کم از کم تعداد پانچ سے۔ ا

احادیث میں البتہ پانچ کا لفظ آیا ہے۔اعتقاد کے بارے میں حدیث آحاد کا ایک مقام ہے۔ نبی کریم اللیک کا بدارشاد ذہن شین رہے۔

آپ نے فرمایا: اُعْطِیْتُ خَمْسًالَمْ یُعْطَهُنَّ آخَدُمِّنْ فَہْلِی ۔

الله تعالی نے مجھے ایس پانچ چیزیں عطافر مائی ہیں جو پہلے کسی توہیں دی گئے تھیں۔ حالانکہ حضور نبی کریم ملی شہور کی ہے پناہ عطاوں سے نوازے محے تھے۔ان

ا است پھر میں نے ارشاد الساری شرح میں بخاری کی تغییر سورہ رمد میں دیکھا جس کی عبارت بیہ ہیا گئ کا تو ذکر فرمایا اگر چرفیب غیر متابی ہے بیاس لئے کہ عدد نفی زیادت نہیں کرتا یااس لئے کہ کفاران کے جانے کا اعتقاد کرتے تھے اوران پانچ کے الفاظ سورہ انعام میں یہ ہیں کہ وہ جموٹا دموئی کرتے تھے ان کے ماکا اور عمد ہ القاری باب الا بحان میں ہے کہا گیا ان پانچ میں انحمار کی وجہ کیا ہے با آئکہ وہ امور جنسی اللہ کے سواکوئی نہیں جاتا، بہت ہیں جواب دیا گیا یااس لئے کہ کفار رسول اکرم کا لگا ہے ان پانچ کے متعلق سوال کرتے تھے تو ان کے جواب میں بیا جواب میں بیا تھے کہ کہنا توں ہو جواب میں ہوا ہے کہ کہنا ہوں بیا تھا کہ کھارت کے کہ یقینا وہ تمام امور آمیں پانچ کی طرف راجع ہیں تو سوچوا ہے۔ میں کہنا ہوں ان پانچ کے ماسواس کا ان کی طرف مود کرنا اے کوئی میں کہنا کہ بالشہ کند ذات وصفات میں تعالی گوئیس جات کا مرف اشارہ کیا ہے ان کی طرف اشارہ کیا ہے ان کی مرف اشارہ کیا ہے اپ کہنا ہوں کہ کہنا کہ ان کی طرف اشارہ کیا ہے اپ کہنا ہوں کہنا کہ ان کی طرف اشارہ کیا ہے اپ کہنا ہوں کہنا کہنا کہ ان کی طرف اشارہ کیا ہے اپ کہنا کہ ان کی طرف اشارہ کیا ہے اپ کہنا کہنا کہنا کہ کہنا کہ ان کی جوٹا دوگی کرتے تھے کھی نظر ہے تیا مت کی طرف نظر کرتے ہوئی کہنے کہنا کہنا کہ دو تھی کہنا کہنا کہ کہنا کہ ان کے جوٹا دوگی کرتے تھے کھی نظر ہے تیا مت کی طرف نظر کرتے ہوئی کہ در حقیقت کہنا کہ کہنا کہ کہنا کہ ان کے جانے کا جموٹا دوگی کرتے تھے کہنا کہ میں کہنا کہنا کہ کیا کہ دو تھا تا کی خدوہ ہوگی کہنا کہ کہنا کہ کہنا تھی کہنا کہ کہن

# و الدَّوْلَةُ الْمَكِيَّةُ بِالْمَادَّةِ الْعَيْبِيَّةِ الْمُلِيَّةِ الْعَيْبِيَّةِ الْعَيْبِيَّةِ الْمُلْكِيْ

عطاؤں کی نہ تنی تھی نہ شار۔ای حدیث کودوسر کے نفظوں میں یوں بیان کیا گیا۔ "فُطِّسلْتُ عَلَى الْآلْبِيَاءِ" مجصرالقدانبياء پر چھ چیزوں سے فضلیت دی گئی ہے۔

کیا یہ دونوں حدیثیں ایک دوسرے کے خلاف واقع ہوئی ہیں؟ ہرگزنہیں! فضائل کے شار کرنے میں دونوں حدیثیں مخلف اعداد بیان کرتی ہیں۔ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ک سمج حدیثیں جے ائمہ نے متند مانا ہے، تعداد میں ایک دوسرے کی فئی کرتی ہیں۔ میں نے الی کئی ضعیف احادیث اپنی کتاب "البحث الف احص عن طرق احدادیث الخصائص" میں جمع کی ہیں۔

ان میں اعداد میں کی بیشی پائی جاتی ہے اور ایک حدیث دوسرے کی گئتی سے مطابقت نہیں رکھتی، گران احادیث میں جو خصائص بیان ہوئے ہیں، وہ نمیں ہے بھی زیادہ ہیں، پانچ اور چیدکا تو ذکر ہی کیا۔ای طرح جامع صغیراوراس کے ذیل جمع اور جوامع میں تین تمین میں، چارچاراور پانچ پانچ کے اعداد لکھے گئے ہیں، یہ اعداد کا تھم نہیں کر سکتے گرا پ ہیں سے کہ ان احادیث کو چھوڑ کر ذیر بحث ان پانچ چیزوں کو بیان کرنے کا قرآنی مقصد یا حکمت ضرور ہوگی۔ میں ای حکمت اور کلتے پر روشنی ڈالنا چا ہتا ہوں۔

میرے نزدیک ان کے پیچے حکمت بھی ہادر نکتہ بھی ہے۔ بینکتہ بلند و بالا ہے اور بیکھت اعلی و والا ہے۔ سب سے بوی بات تو بیہ کہ و ہا بیہ جوائی پست فہی ہے مرف انہی مغیبات کوزیر بحث لاتے ہیں جن کا ان آیات میں ذکر آیا ہے، حالا نکہ حقیقت بیہ کہ ان پانچ چیزوں کے علاوہ کٹرت سے مغیبات کا ذکر ملتا ہے۔ ا

ا۔۔۔۔۔ تولداعلم النے بیربانی راز اور النی محمت اور ربانی فیوش اور وہی خصوصیت کہ اللہ تعالی نے نصیب کی اس جلالت والی کتاب کے مؤلف کو حکمت ذکر فیس کے ماسوااس کے کہ اس سے بڑھ پڑھ کر ہیں غیوب سے اور مطلع فرمایا خاص خاص جلالت والے گئتوں پراور اللہ کے لئے ہے خوبی ، ابن مالک کو کہ وہ کہتے ہیں اپنی طالعہ تسبیل فرمایا خاص خاص جلالت والے گئتوں پراور اللہ کے ہے خوبی ، ابن مالک کو کہ وہ کہتے ہیں اپنی طالعہ تسبیل علی اور جب کہ علوم النی بخشش اور ربانی عطیہ ہیں تو پھوئی بات نہیں ، یہ کہ اللہ اللہ المن بخشش اور ربانی عطیہ ہیں تو پھوئی بات نہیں ، یہ کہ اللہ الفار کے متا فرکے لئے وہ کہ جس کا سے متعقد مین کے لئے وشوار ہوا اھاور ان تحقیقوں پرواتف ہونے والے کو بیآ یت تلاوت کرنا چاہیے سے متعقد میں دحمہ فلامہ سے لھا "وہ کشود کہ اللہ لائوں کے لئے اپنی رحمت (بقیدا محلے منے ہر)

یہ پانچ مغیبات توان ہزاروں اور لاکھوں مغیبات کا ہزارواں حصہ بھی ہیں۔
اللہ تعالیٰ کی ذات عالم الغیب اور دانا کے غیب الغیوب ہے، اس کی ہرصفت غیب ہے، نامہ اعمال غیب ہے، برزخ غیب ہے، بہشت غیب ہے، دوزخ غیب، حساب غیب ہے، واکوں کا وہاں جمع کیا جانا غیب ہے، قبروں سے اٹھایا جانا غیب ہے، فر شے غیب ہیں، اللہ کے لفکر غیب ہیں، پھر بے پناہ ایسے غیوب ہیں جوآج تک ہمارے شار واعداد میں نہیں آسکتے اور حقیقت بہیں، ان غیوب کی حقیبت ان پانچ مغیبات محمد اللہ تعالیٰ نے ان غیوب کا ذکر کرنے کی بجائے زیر بحث آ بت کریمہ میں صرف ان پانچ مغیبات کا ذکر کرنے کی بجائے زیر بحث آ بت کریمہ میں صرف ان پانچ مغیبات کا ذکر کرنے ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ حضور نبی کریم سل شیزاد کا نہ بعث ان کا ہنوں سے بحرا ہوا تھا
جولوگوں کو جرت انگیز اور معنکہ خیز طریقوں سے ور غلاتے تھے ،خصوصاً وہ لوگوں کو ہتاتے

تھے کہ ہم علم غیب جانے ہیں ،ہمارے پاس رس کا علم ہے، نجوم کاعلم ہے، قیافہ کا تجربہہ۔
عیافہ کی واقفیت ہے۔ہم زجرا ور طیر اور بانسوں سے حساب لگا سکتے ہیں۔وہ اپنی خواہشات
اور ہوا کہ ہوس کو پورا کرنے کے لیے لوگوں کو طرح طرح کے حسابوں میں جکر دیتے تھے۔ان
کے ہاں ذات خداوندی ،صغات الہیہ، آخرت ،فرشے زیر بحث نہیں آتے تھے۔نہ ہی لوگ
الیے مسائل دریافت کرنے آتے تھے، وہ نہی بات ہتاتے تھے کہ بارش کب ہوگی؟ کہاں
ہوگی؟ عورت کے پیٹ میں بچہ ہے یا بچی ؟ لاکا ہے یا لاکی؟ تجارت میں گھاٹا پڑے گا یا نفع
ہوگا؟ کیے نفع ہوگا ؟ کیے نقصان ہوگا۔ مسافر اپنے گھر سلامتی سے واپس لوئے گا یا
نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ان کا ہنوں اور کا ہنوں کے چنگل میں تھینے ہوئے لوگوں پر واضح
نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ان کا ہنوں اور کا ہنوں کے چنگل میں تھینے ہوئے لوگوں پر واضح
بوتیہ من بیٹ، واللہ دوالمعند العظیم " یہ ہالشکافٹل ، مطافر ہا تا ہے جے چا ہاوراللہ بزنے فنل والا

بیددوسراوہ حاشیہ ہے جس سے میری کتاب پر کرم فر مایا علامہ مغرب مولا نا حمدان نے فضیلت کی ،رحمٰن ان کے کا موں کوسراہے ، اللی ایسانی کراور ساری خوبیاں اللہ پر وردگار عالم کے لئے ہیں۔اھمنہ حفظۂ

# 

کیا کہ بیاوگ جموئے ہیں،غلط دعویٰ کرتے ہیں اورلوگوں کو دعوکا دیتے ہیں۔الی چیزوں
کاعلم تو اس رب جلیل کو ہے جو ان چیزوں کا خالق و مالک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان
دنیاوی واقعات وحوادث کے ساتھ علم قیامت کو بھی بیان فرمادیا کہ اللہ ان پانچ علوم کے
علاوہ بھی دوسری چیزوں کی خبرر کھنے والا ہے، جو قیام قیامت پر رونما ہوں گی۔تم ایک دو
آدمیوں کی موت پر بحث کرتے ہو۔اللہ تعالیٰ تو تمام کا نئات کے بیم حساب اور بیم فناء کو
جانے والا ہے۔

الل نجوم محن زعم پرست لوگ ہیں، وہ عام حادثات کی نسبت محض باطنی نائج پیش کرتے رہے ہیں۔ کسی ایک محری خرابی، کسی ایک محض کی موت کے لیے ان کے پاس کوئی بیٹین کرتے رہے ہیں۔ کسی ایک محری بیٹین ہیں ہے۔ ستاروں کی نظریں، جوگ، باہمی نسبتیں اور دلالتیں غیر بیٹی پیش کرتے ہیں۔ کبھی درست آگئیں محرا کشر غلا ثابت ہوتی ہیں۔ بیٹیں ۔ نبی کی پیدائش کا زائچہ تیار کرتے ہیں، عمر کا زائچہ تیار کرتے ہیں، محرسال کے ٹی لیات اور حوادثات پر دھوکا کھا جاتے ہیں۔ اور زائچہ کے دنائج غلا بتاتے جاتے ہیں۔ ایک ستارہ جوکی کھر میں پھھاڑ ڈال ہے، قوت وضعف کی باہمی کھکٹ ستارہ شناسوں کے ذہن میں نہیں آتی، وہ بھلائی اور نقصان پر بھم نہیں لگا سکتے ،اس طرح الکل دوڑاتے رہے ہیں، ان کے نزد یک جدھر کا با جھکا نظر آتا ہے، فیصلہ کردیتے ہیں، مگر دنیا میں انتلاب ہیں، ان کے نزد یک جدھر کا با جھکا نظر آتا ہے، فیصلہ کردیتے ہیں، مگر دنیا میں انتلاب لانے والی قو توں سے بخر ہوتے ہیں۔ صرف قرآن پاک ہی اپ قطعی فیصلوں کے اغذبار سے دنیا کی عقلوں کو مطب کن کرتا ہے۔ زمل و مشتری کا تینوں پر جوں آئی حمل اسر توس

#### الدَّوْنَةُ الْ كِيَّةُ بِالْمَادَّةِ الْعَيْبِيَّةِ } ﴿ الْعَيْبِيَّةِ كُلُّهِ الْعَلْبِيَّةِ ﴾ ﴿ كُلُّهُ

اورات مجمانان کا ہنوں اور ستارہ شناسوں کے بس کا روگ نہیں ہے۔ حساب سے آنے والے قر ان وقتی طور پر سمجھے جاسکتے ہیں جس طرح سابقہ زمانوں ہیں تھے گرید کہ وہ کتنے برسوں کے بعد ایباقر ان اور اجتماع ہوگا؟ کس برج کے کس درجہ پر ہوگا؟ کس وقتہ اور ابقہ اور ابقہ کا ہم مند هظرر برتعالی ، مدید منورہ میرے ذہن ہیں حضرت امام مہدی تاہید کے قائم ہونے کا زماند آتا ہے۔ اور بیزماندای صدی کے آخر ہیں واقع ہوتا ہے۔ ہیں نے اسان الحقائق ، سیدالکا شغین امام اجل شخ اکر کر رفاعت کی کتاب "الدوالمکنون والجواهو المعسون " ہیں ان کا ارشاد و یکھاتھا:

اذا دارالنومان على حروف بيسم الله فالمهدى قاما ويخوج بالحطيم عقيب صوم الا فاقرأ أه من عندى سلاما ترجم: كرجب زاندكا زور بم الله كروف يربوكا ، توامام مهدى قائم بول كراوايك ون روزه كر بعد عليم من جلوه قرابول كرون عرى طرف آپ كی خدمت سلام عرض كرنا"۔

حدیث پاک بی و نیا کی عمر سات ہزار سال بیان کی محق ہوار بیں آخری ہزار بیل ہول۔اس حدیث کوطبر انی نے کبیر بیں روایت کیا ہے اور امام بیتی نے ولائل المدیو قابیں ضحاک ابن زال جہنی ڈاٹٹو کی روایت نقل کی ہے کہ حضور اکرم سائٹر کی سائٹر کی اگرامی ہے کہ بلاشبہ بیں اس کی امیدر کھتا ہوں ،میری امت اپنے رب کے سامنے ناامید نہ ہوگی۔اللہ تعالی آنییں آ دمعے دن کی تاخیر عطافر مادے گا۔

امام احمد اور ابوداؤد اور هيم بن حماد اور حاتم اور يبلق في باب بعث من بيان كيا ب- اس طرح ضياء في سند جيد سعد ابن الى وقاص ولا في سعد وايت كى ب-سعد سه كها كياكة دهادن كتناب؟ بتايا بالحي سوبرس كار بيمق في ابونغليد والفيئ كى روايت بيان كى كدوركز رندكر ساكا الله تعالى اس امت كے لئے آ د معدن كور

بَلْ إِنْ تَصِيْرُوْ اوَتَتَقُوْ اوَيَاتُو كُمْ مِنْ فَوْدِهِمْ طَلَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِعَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَاثِكَةِ مُسَوِّمِيْنَ ۞ (آلَ عَران: ١٢٥)

"اگرتم مبركرداور پر بيزگارى اختيار كرداد الله تعالى تهارى پانچ بزار ملا تكدے مددكرے كا"-تو يقية حضور ملائن الله كار كے اضافہ فرمایا۔ واللہ الحمد واحد مندجد بده

### الدَّوْلَةُ الْمَكِيَّةُ بِالْمَادَّةِ الْغَيْبِيَّةِ الْعَيْبِيَّةِ الْعَيْبِيَّةِ الْعَيْبِيَّةِ الْعَيْبِيَةِ

کس طرف سے ہوگا؟ کتنے دنوں رہےگا؟ ایک ستارہ دوسرے کوکس وقت تک چھپائے رکھےگا؟ اور کس وقت تک کھلا رہےگا؟ بیستارہ شناسوں کی باتیں ہیں مگراس حساب کوتو وہ زبر دست جاننے والا احکم الحاکمین ہی ہے۔

ای کاانداز ومقررہے۔اس نے قیامت کے ذکرہے ایسے تمام مفروضوں کی نیخ مردی ہے اور اعلان کردیا کہ اگرتم لوگ اپنے قیافے میں سپچے ہوتے ،تو ایک مخص کی موت کی بجائے قیامت کا انداز ہ لگا لیتے ،جوزیادہ آسان تھا۔

ان پانچ مغیبات کی حکمت اور نکته به تعااور الله تعالی خوب جانتا ہے کہ حقیق مغیبات کیا ہیں؟ کا ہنوں کی قیافہ رانیوں کی کوئی حقیقت نہیں، پیکته الله تعالی کے فضل اور نبی کریم ملاللہ بیلم کی مدوسے ہی ذہن میں آسکتا ہے۔

الله عنورنی کریم ملی شیر کیم ملی کی گریم ملی شیر کیم ملی کی کار میں کا کہ اس محبوب ملی شیر کی کیم ملی کی کہ اس کے آسیان وزمین میں کوئی غیب نہیں جانتا سوائے اللہ کے ایک کیم ملی شیر کی کریم ملی شیر کی کے مرف پانچ چیزوں کا ذکر فرمایا ۔ حالانکہ اللہ تعالی نے عام ذکر فرمایا ہے، ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ خاص عام کی نفی نہیں کرتا ، اللہ تعالی کے سوا پانچ چیزوں کودومراکوئی نہیں جانتا۔

اَقُوْلُ: بلکہ کوئی کچھ نہیں جانتا سوا اللہ تعالیٰ کے، بلکہ تقیقی غیب کو جانے والاتو اللہ تعالیٰ کے، بلکہ تقیقی غیب کو جانے والاتو اللہ تی ہے۔ نبی کریم ملائی آئے اللہ عرب کے تمام مقولوں میں سے سب سے زیادہ سچا قول لبید شاعر کے اس قول کو ہی قرار دیا ہے۔

"اَلَاكُلُّ شَيْءٍ مَاخَلَااللهُ بَاطِلٌ "\_

ترجمه: "سن لو! الله تعالى كيسوا برقى بحقيقت ب-"

ہمارے یہاں قرار پاچکا ہے کہ لآ اِللہ اللہ کے بیمعنی ہیں کہ اللہ کے سواکوئی سچامعی ہیں کہ اللہ کے سواکوئی سچامعی ہیں ' خواص کے نزدیک اس کے بیمعنی ہیں کہ اللہ کے نزدیک کوئی مقصود نہیں ہے۔خاص الخاص کے نزدیک بیمعنی ہیں کہ اللہ کے سواکوئی نظر بی نہیں آتا۔ مگر جونہا ہے کو

#### الدَّوْلَهُ الْمَكِيَّةُ بِالْمَادَّةِ الْغَيْبِيَّةِ ﴾ ﴿ اللَّهُ الْمَادُّةِ الْغَيْبِيَّةِ ﴾ ﴿ اللَّهُ

بنجان کے زویک میعنی بیں کہ اللہ کے سواکوئی موجود ہی نہیں۔ بیتمام معانی درست ہیں اور حق ہیں۔ ایمان کا مدار پہلے معنی پر ہے۔ ملاح کا مدار دوسرے معنی پر ہے۔ سلوک کا تعمیر سے معنی پر۔ اللہ تعمیل سے جمیس حصہ تیسرے معنی پر۔ اللہ تعالی ان تمام معانی میں سے جمیس حصہ عطافر مائے۔ آمین

سوادین قارب النوزنے نی کریم سل اللہ یکم کی بارگاہ میں بیا شعار پیش کیے۔ فساشھد ان الله الاشیدنسی غیسرہ والک مسامون علی کل غسائب

وانك ادنى المرسلين شفاعة الى الله يا ابن الأكرمين الاطائب

فكن لى شفيعاً يوم لاذو شفاعة سواك بمغن عن سواد بن قارب

کن کسی منطبیعا ہوم و دو منطاعه سندوات بہتدی طن مندوا بن کی ترجہ: میں گوائی دیتا ہوں کہ بے فک اللہ ہے اور اس کے سواکو کی نہیں اور بے فک آپ ملیب وطا ہرآ ہا ووامہات کے فرز تد ہیں۔ تمام مغیبات کے امین ہیں، بے فک آپ طیب وطا ہرآ ہا ووامہات کے فرز تد ہیں۔ تمام رسولوں سے زیادہ شفاعت کرنے والے ہیں اور اللہ کے قریب ہیں، آپ میرے سفارشی بن جائے۔ اس دن آپ کے بغیر کوئی شفاعت نہیں کر سکے گا اور آپ کے سواسواد بن قارب کوکوئی نفع نہیں پہنچا سکے گا۔

اس روایت کومندامام احمد می بیان کیا گیا ہے۔

میری گزارش

دوم: ہمارے نی کریم ملائشہ کی کے لیے غیوں کے ملم کا بھینی ہونا بتایا۔ سوم: اس بات پرامیان لاتے ہیں کہ ہمارے نبی کریم ملائشہ سلم شفاعت کرنے

والے ہیں۔

حضور نی کریم ملائل کے فرمایا: اُن عِلیْتُ الشّفاعة (جھے شفاعت کا فعت کا فعت عطا کی تی ہے) اس مدیث کو تی مسلم میں کھا کیا ہے۔
عطا کی تی ہے) اس مدیث کو تی مسلم میں کھا کیا ہے۔
وہا ہی تی کہ حضور ملی اللہ بیلے کو صرف قیامت کے دن

#### الدَّوْلَةُ الْمَكِتَةُ بِالْمَادَّةِ الْعَيْبِيَّةِ الْمَادِّةِ الْعَيْبِيَّةِ الْمَادِّةِ الْعَيْبِيَّةِ

اذن شفاعت دیاجائے گا، ابنہیں ہے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں حضور ملائلہ اللہ سے افغاند تعالی شفاعت نہیں کر سکتے ، گر اللہ تعالی شفاعت نہیں کر سکتے ، گر اللہ تعالی فرما تا ہے: اے محبوب!

اِسْتَغْفِرْ لِنَانَ بَكَ وَكِلْمُوْمِنِيْنَ وَالْمُوْمِنَاتِ۔ (محمد: ١٩)
"آپائے فاص تعکن رکھنے والے مسلمان مرداور مورتوں کے لیے بخش ماعو۔"
پھرایک اور جگہ فرمایا:

وَكُوْ النَّهُ مُ اِذْظَكُمُوا النَّهُ سَهُمْ جَاءُ وَكَ فَاسْتَغْفَرُواللَّهُ الْمُسَوِّلُ النَّهُ مَوَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَالل

وہابیے نے ان آیات کو پس پشت ڈال دیا ہے اور ترجمہ کرتے وقت نہایت کل سے کام لیتے ہیں۔

چہارم: حضرت سواد ظافۃ اس پر بھی ایمان لائے ہیں کہ نی کریم سل اللہ ہوائی اس پر بھی ایمان لائے ہیں کہ نی کریم سل اللہ ہوائی اس بھی شفاعت سب سے قریب ہے ، مگر وہا بید کے پیشوا مولوی اسلیمیل وہلوی '' تقویۃ الایمان ' ہیں ککھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب کی پشیمان تو بہ کرنے والے کی بخشش کے لیے حیلہ کرنا چا ہے تو جے چاہے گا ، اسے شفع بنادے گا ، کی خصوصیت نہیں ۔ پشیمان تو بہ کرنے والوں کی قیداس کے حیاے کا ، اسے شفع بنادے گا ، کی خصوصیت نہیں ۔ پشیمان کی ہوگی ، لیکن اس گنہ گار کی شفاعت صرف پشیمان کی ہوگی ، لیکن اس گنہ گار کی شفاعت صرف پشیمان کی ہوگی ، لیکن اس گنہ گار کی شفاعت نہ ہوگی ، لیکن اس گنہ گار کی شفاعت نہ ہوگی ، لیکن اس گنہ گار کی شفاعت نہ ہوگی ، لیکن اس گنہ گار کی شفاعت نہ ہوگی ، لیکن اس گنہ گار کی شفاعت نہ ہوگی ، لیکن اس گنہ گار کی شفاعت نہ ہوگی ، لیکن اس گنہ گار کی شفاعت نہ ہوگی جو تو بہ نہ کر سکا ہو۔

پنجم: حضور علی الله الله تعالی کے قریب تر ہیں۔ تمام شفاعت کرنے والے حضور علیہ اللہ اللہ کی وساطت سے شفاعت کریں ہے، اس لیے سوادین قارب طافق نے حضور نبی کریم علیہ اللہ اس کی بارگاہ میں فریاد کی ہے۔ الدَّوْلَةُ الْمَكِيَّةُ بِالْمَادَّةِ الْغَيْبِيَّةِ ﴾ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ الْمَادَّةِ الْغَيْبِيَّةِ

(الترة:٣٢) ال ياك الله! مم كونيس جانة \_ إلا مَاعَلَمْتَنَا \_ (الترة:٣٢) إلى! اتناى جانة بين جتنا توني بمين عمايا \_

بیعلم عطائی پراظہار خیال کیا ہے۔انبیاء کرام ﷺ تو ہارگاہ خداوندی میں ملائکہ سے بھی زیادہ مودب ہیں،توانہوں نے اللہ تعالیٰ کے حضورا پیے علم کی نفی کردی۔

اس بات کا خلاصہ یہ ہوا کہ سب علوم اللہ تعالیٰ ہی کے واسطے سے ہیں اور اس کی عطاء کے بغیر پچھ بھی ہوا کہ سب علوم اللہ تعالیٰ ہی کے واسلے سے ہیں اور اس کی عطاء کے بغیر پچھ بھی ہوا تھ کہ جو تھ کے جو ائمہ کرام کا عقیدہ ہے کہ جو تحص بغیر عطاء اللی بذات خود علم کا دعویٰ کرتا ہے ،اس کی فعی کی جارہی ہے۔

ہمارے بعض علماء کرام نے روض النفیر شرح جامع الصغیر میں احادیث البشیر والند ریسے نقل کیا ہے۔ حضور مل شاؤل کا بیفر مان کہ ان پانچ چیزوں کو اللہ تعالیٰ کے بغیر دوسرا کو کی نہیں جانتا ،اس کا مطلب ہیہ کہ بذات خود کو کی نہیں جانتا ،لیکن اللہ تعالیٰ جے بتا دے ہوئے ملم والے حضرات ای دنیا دے بتا کے ہوئے ملم والے حضرات ای دنیا میں موجود ہیں۔ انبیاء کرام بیل اور نبیاء کرام ہیں۔ ہم نے بیعلوم حضور ملی شاؤل کے امتیوں میں موجود ہیں۔ انبیاء کرام بیل کی عطاء ہے۔ بحرمت سید الانبیاء ملی شائل کے امتیوں میں سے اکثر کے ہاں پایا ہے اور بیا للہ تعالیٰ کی عطاء ہے۔ بحرمت سید الانبیاء ملی شائل ہیں۔ ہم سے اکثر کے ہاں پایا ہے اور بیا للہ تعالیٰ کی عطاء ہے۔ بحرمت سید الانبیاء ملی شیل ہے۔

موت وحيات كاعلم

میں نے ایک ایس جماعت کو دیکھا۔جنہیں بیلم تھا کہ وہ کب مریں مے اور ایسے بھی دیکھے جنہیں حمل کے دوران ہی بیچے کی جنس (لڑکا یالڑ کی) کاعلم تھا۔

امام جلال الدین سیوطی میشد کی کتاب شرح العدور، امام اجل نور الدین ابی الحسن علی مخیلا کی کتاب شرح العدور، امام اجل نور الدین ابی الحسن علی مخیلا کی بهته الاسرار اور امام اسعد عبدالله یافتی میشد کی روش الریاضین اور خلاصة المفاخر کے علاوہ دوسرے سینکڑوں اولیاء کرام کی تعمانیف میں ایسے واقعات ملتے ہیں جن کا آج تک کی نے انکارٹیس کیا۔

امام ابن جر می میلید نظر جهمزیدین پانچ اشیاء کے علم غیب کی تشریح فرماتے موے ککھا ہے کہ انبیاء کرام عظام واولیا وعظام میکین کاعلم اللہ تعالی کی عطاسے ہے اور ہم جو معنی بناء پرشفاعت کا خاصہ مرف سرور کا تنات سلی شفاعت قریب تر ہونے کی بناء پرشفاعت کا خاصہ مرف سرور کا تنات سلی شہر کی ذات کریمہ ہے۔ بات بہی حق ہے۔ دوسرے شفاعت کریے والے نبی کریم سلی شہر کی ہارگاہ میں شفاعت کریں گے۔اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضور نبی کریم سلی شہر کوئی شفاعت کرنے والانہیں ہوگا۔حضور نبی کریم سلی شہر کوئی شفاعت کرنے والانہیں ہوگا۔حضور نبی کریم سلی شہر کی شفاعت کا میں مالک ہوں ، یہ فخر کی بات نہیں کررہا، خدا کی عنایت اورعطاء ہے۔

مندرجہ بالا خیالات ایک ایے محالی کے ہیں جوحضور علیہ الہم کا عاشق ہمی ہے اور حضور علیہ الہم کا عاشق ہمی ہے اور حضور علیہ الہم کی نگاہ میں محترم ہمی۔اس حدیث میں کہی ہوئی ساری با تیس حضور علیہ الہم کی سیرت طیبہ میں جملکتی نظر آتی ہیں۔مقام مصطفیٰ کریم ملی نظری ہے بے خبر انسان حضور کی اسیرت طیبہ میں جملکتی نظر آتی ہیں۔مقام مصطفیٰ کریم ملی نظری ہے بے خبر انسان حضور کی لیا میں اسان حضور کی لیا ہے۔انہ کی بارے میں قرآن کی بیآ یت سناتے ہیں۔

يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَآ أُجِبْتُمْ قَالُوْا لَا عِلْمَ لَنَا "

(المائده:۱۰۸)

ترجمہ: ' جس دن اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو جمع کرے گا تو فرمائے گا، تہمیں کیا جواب ملا؟ عرض کریں سے ہم کو پچھ ملم ہیں۔''

اس آیت کریمه میں انبیاء کرام عظم کے بے علم ہونے کی کونی دلیل ہے؟ انہوں نے بالکل درست اور حق بات کی اور اللہ کے سامنے اپنے ذاتی علم کی نفی فر مائی۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ سایہ اصل کے سامنے آتا ہے تو اس کی اپنی حیثیت کچھ نبیں رہتی۔

المائكة الله تعالى كى جناب من بيش موئة وعرض كى: سُبْط مَك لاعِلْمَ لَمَار

کھان سے جانتے ہیں وہ انبیاء اور اولیاء کے بتانے سے بی جانتے ہیں۔ بیاور ان اشیاء کا علم وہ علم البی نہیں جو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات سے خاص ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی ان صفتوں میں سے ہے جوقد یم ازلی وائمی ابدی ہیں۔ بدلنے اور حدوث ونقصان کی علامتوں اور ساجھے اور با نشنے سے منزہ ہیں، یہاں تک فرمایا کہ بیاس کے منافی نہیں ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ ساجھے اور با نشنے سے منزہ ہیں، یہاں تک فرمایا کہ بیاس کے منافی نہیں ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ ایک علوم غیبیہ سے بعض علوم کو اپنے انبیاء واولیاء کو عطافر مادے جتی کہ وہ ان پانچ میں سے معرفر از فرما تا ہے۔

حضرت فیخ محقق عبدالحق محدث وہلوی میلیدشرح مفکلوۃ میں اس صدیث کی تفریخ کرتے ہوئے کلمتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان پانچ چیز وں کواللہ تعالیٰ کے بتائے بغیرا پی عقل وقکر سے کوئی نہیں جانتا کے کیونکہ یہ پانچ وہ مغیمات ہیں جواللہ تعالیٰ کی عطاء کے بغیرا پی کو حاصل نہیں ہوئے ۔

ا الله عالی بین تم نیس جانے بغیر تعلیم اللی کے۔امام تسطلانی مین الله المحد بحسب عقله من دون تعلیم الله عدالی بیخ تم نیس جانے بغیر تعلیم اللی کے۔امام تسطلانی مین الله الساری میں سورة انعام کی تغیر کرتے ہوئے فرمایا: وہ پانی برساتا ہے، تو اس کے وقت کونیس جانا۔ تو اس شہر کانام نیس جانا، جہال تیراانقال ہوگا کر جب اس کا تھم نازل ہوگیا، تو پھر اسکے فرشتوں کو بھی علم ہوگیا کہ تو نے کہال مرنا ہے؟ اس کے بندول کو بھی معلوم ہوگیا کہ ورش پانے والے کہاں مرنا ہے؟ اس کے بندول کو بھی معلوم ہوگیا کہ بارش کب ہوئی ہے؟ اس کے بتائے رحموں میں پرورش پانے والے کے بارے میں کوئی نیس جانا، مگر جے الله تعالی علم مطافر مادے فرشتوں کو بھی علم ہوگیا اور بندوں کو بھی۔ بیٹم " الله حمن اد تصلی مِنْ دَسُولٍ " کی روشن میں انہیا وکرام اوراولیا وصطام واسے۔

سس ایدای کہاعلامہ شہاب الدین تھا جی نے عنایت القاضی بس عددہ مفاتیہ الغیب" اس کی تخصیص کی وجہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ ہے کئیں جانا آمیں کوئی سب سے پہلے جیسی کہ حقیقت بس وہ ہیں ، محروبی اللہ تعالیٰ الھ الحمد للہ ایمیں کوئی حاجت بحثیر کئییں ،سید مدنی ہی نے اس رسالہ بس جوان کی طرف منسوب ہو ہابیہ سے رائے صفی وہ میں کہا جس کی عبارت ہیہ ،ہم تقل کرتے ہیں یہاں تعریحات بعض ائمہ اعلام سے تحقیق مقام کے لئے تو ہم کہتے ہیں حافظ این کثیر نے الی تقریم کہا تو لہ تعالیٰ ان اللہ عدد علم الساعه الآله بی فیب کی تجیال وہ ہیں جانا محر بعد تعلیم اللی احد اواضی ہو کیا اور اللہ تعالیٰ ہیں جانا محر بعد تعلیم اللی احد اواضی ہو کیا اور اللہ تعالیٰ میں جانا محر بعد تعلیم اللی احد اواضی ہو کیا اور اللہ تعالیٰ میں کے لئے جر ہے مثل واضی ہو نے آئی اب کے دو پہر کے وقت کہ متی "لایعلمین اللہ اللہ" (بقیة المح صفی ہو نے آئی بس کے دو پہر کے وقت کہ متی "لایعلمین اللہ اللہ" (بقیة المح صفی ہو نے آئی بس کے دو پہر کے وقت کہ متی "لایعلمین اللہ اللہ" (بقیة المح صفی ہو نے آئی بس کے دو پہر کے وقت کہ متی "لایعلمین اللہ اللہ" (بقیة المح صفی ہو نے آئی بس کے دو پہر کے وقت کہ متی "لایعلمین اللہ اللہ" (بقیة المح صفی ہو نے آئی اس کے دو پہر کے وقت کہ متی "لایعلمین اللہ اللہ" (بقیة المح صفی ہو نے آئی اس کے دو پہر کے وقت کہ متی "لایعلمین اللہ اللہ" (بقیة المح صفی ہو نے آئی اس کے دو پر کے وقت کہ متی "لایعلمین اللہ اللہ" اللہ " اللہ " کے دو پر کے وقت کہ متی "لایعلمین اللہ اللہ" اللہ " کے دو پر کے وقت کہ متی اللہ کے دو پر کے وقت کہ متی اللہ کے دو پر کے وقت کہ متی اللہ کو دو پر کے وقت کہ متی اللہ کی دو پر کے وقت کہ متی اللہ کو دو پر کے وقت کہ متی اللہ کو دو پر کے وقت کہ متی اللہ کو دو پر کے وقت کہ متی اللہ کے دو پر کے دو پر کے وقت کہ متی اللہ کو دو پر کے وقت کہ متی اللہ کو دو پر کے دو

الدَّوْلَةُ الْمَكِيَّةُ بِالْمَادَّةِ الْعَيْبِيَّةِ ﴾ ﴿ وَالْعَلَيْتِينَ

ای طرح امام اجل بدرالدین محمود عنی عمدة القاری شرح محمح بخاری بین فرمات بین کدامام قرطبی مسلم نے فرمایا: کد پانچ مغیبات والی حدیث خدائے تعالی کے فزاندہ غیب کے کئی ہے۔ جو محص ان مغیبات کا دعوی کرتا ہے اوراس علم کو حضور عابط ایتا ہم کی تعلیم کے علاوہ تصور کرتا ہے، تو وہ جموٹا ہے، تو وہ جموٹا ہے۔ دوسر کے نظوں میں اسے جموٹا کہنا چاہیے جو نجی رحمت علاوہ تصور کرتا ہے، تو وہ جموٹا ہے۔ دوسر کے نظوں میں اسے جموٹا کہنا چاہیے جو نجی رحمت مقالیم ماک ان و ما یک و نظام کے واسطے کے بغیران پانچ علوم کا دعوی کرے۔ انہوں مقالیم ماک و کوئی کرے۔ انہوں من نہایت بلنددعوی سے اعلان کیا کہ حضور نجی کریم سالشہ کے ان پانچ غیوں کو بہ عطائے اللی جانے تھے۔ وان خان و میں سے جے چاہیں بتاتے تھے۔

علامہ ابراہیم بیجوری میں نے شرح تعیدہ بردہ شریف میں لکھاہے کہ سیدالا نبیاء ملی شیور کی اللہ تک دنیا سے تشریف نہیں لے محتے جب تک کہ اللہ تعالی نے انہیں پانچ مغیبات سے بھی آگا ہیں فرمایا۔

(بقیہ پچھے صفحہ ہے حاشہ نہرا) ۔۔۔۔ کے فاص ہوناعلم ض کا ہے ماتھ رب العزت کے بغیراس کے بتائے ، پس خبیں جانتااس کے سواکوئی محراس بتائے ہوا ور بہیں ہوا مالا نکہ وہ کروہ جائے تھے اامنہ حظ رب جدیدہ نک کے لئے حمر کیا۔ آئی مدداور کا م تمام ہوا اور امرائی طاہر ہوا ، حالا نکہ وہ کروہ جائے تھے اامنہ حظ رب جدیدہ لیے ۔۔۔ بین کے لئے حمر کیا۔ آئی مدداور کا م تمام ہوا اور امرائی طاہر ہوا ، حالا نکہ وہ کروہ جائے تھے اامنہ حظ رب العدر علاء حضیہ وہ الکیہ ماندام مینی وامام قرطی وامام حطوفی وامام این کھیروا مام این جم وعلا مہ قاری وعلامہ شنوائی وہ خے بجری وہ خے عبدالحق وہ لوی وہ ہا ب خفاتی کھیروا مام سیدھی وامام تسلط نی وامام این جم وعلامہ قاری وعلامہ شنوائی وہ خے بجری وہ خود اس سید صاحب اور ہروہ جس نے سیرت و منا قب اولیاء بیں تصنیف کی اور تمام صفیفین صونیا کے کرام اور ان کے معتقد بن علائے عالمین واراکین و بن جس، تو تم نے سب کی طرف نبست کردیا کہ وہ صونیا کے کرام اور ان کے معتقد بن علائے عالمین واراکین و بن جس، تو تم نے سب کی طرف نبست کردیا کہ وہ اور آغول نے تب کو الفت کی کوئل انعول نے جموز دیاوہ جن وصواب جس میں نہ تک تھا تمام تھیم خطابہ جس خطرناک اور بھاری جرائے اور بیاک خطاب اور ہلاکت والا گمان ہاور تم کیا گئے ہوا ہے نہ کہ اور تم کی اور جن کی وہ جن کی اور وہ جن اور ان کی کھات طبیات کا کئی نے دونہ کیا اور جن کی ور میں اور اس کی کھات طبیات کی جن خود والوں کی کھات طبیات کی کی در دنہ کیا اور جن کی ور وہ جن کی اور جن کی اور جن کی اور جن کی در دنہ کیا تو بیات کی کھیر کی اور در کی کھیا تو کہ جن کی کے دونہ کیا تو میں دور کی جن کی دور کی کوئل کی کوئل کی کوئل کے دور کی کوئل کے دور جن کی دور کی کوئل کے دور کی کوئل کے دور کی کوئل کے دور جن کوئل کے دور کی کوئل کی کوئل کے دور کی کوئل کے دور کی کوئل کے دور کی کوئل کے دور ک

#### آخری گزارش

یہ پانچ مغیوات جن پرہم نے بحث کی ہے،ان کھلے ہوئے علوم غیبیہ میں سے ہیں جس کی تشریح دینے والا جانتا ہے یا وہ جانتا ہے جے پیغیوب سکھائے مجئے۔حضور نبی 

جع النماييش يروايت موجود بك "ان الله تعالىٰ لم يخرج النبى صلى الله عليه وسلم حتى اطلعه على كل شيء" الله تعالى المن ني كواس وقت تک دنیا ہے نہیں لے کمیا جب تک کہ حضور مابط التام کو ہر چیز کی اطلاع نہیں دے دی گئی۔ ان احادیث کی روشنی میں مجھے کہنے کی اجازت دیں کہ ہم وہ آیات کریمہ پیش كر كي بي جواس مطلب كي تقريح كر چكي بين \_ووقيح احاديث بيان كر كي بين ،جن كا مضمون مطلب کوواضح کرتا ہے۔ان مفسرین کی تشریحات پیش کر بچکے ہیں جواس مسئلہ کی وضاحت كرتى بين ،ان تمام حوالون من يانج مغيمات كابذات خود جانتا كهيل بمى نبين آيا-ہاں!اللہ تعالیٰ کی عطاء سے یہ پانچ چیزیں کھل کر بتائی گئیں۔ یہ علوم مخصوص باللہ نہیں، بلکہ مخصوص بخلائق به عطائے خداو تدی ہیں۔اللہ تعالی کے علوم کے عاصل کرنے میں کوئی

واسطه ومنا ضروري ہے۔ حضرت مع عبدالعزيز دباغ ميليد في كتاب" الابريز" من فرمايا ب كدان یا چمعیات میں سے نی کر مم مال شیر کم کر کے معیات میں سے نی کر مم مال شیر کم کر کے معیات میں ہے۔

حضورعليه الصلوة والسلام كامتيو ل برغيوب كانعامات

حضور مليط التاج ما كان وما يكون كعلم ك ما لك بين -آب كامتيو ل من س سات حعزات اقطاب عالم بمي ان يالحج غيول كوجانتة بي، حالاتكه بيرساتول اقطاب غوث کے ماتحت ہیں۔ پھر کجاغوث اور پھر کجاوہ جوتمام الکوں پچھلوں کے سردار ہیں ، وہ جو ہر مین کے سبب ہیں، وہ کہ ہر مینی انہی ہے ہماللہ سلم ۔ انتخا

میں کہتا ہوں کہ ساتوں قطب ہے وہ ابدال مراد ہیں جوستر ابدال کے اوپر ہیں اور دونوں اماموں کے نیچ ہیں جوغوث کے دونوں وزیر ہیں۔

"ابرينشريف" من مريدلكما إلى غيون كامعامله حضور مايناليا إسكس طرح چمپار بتا؟ جبكه حضور مَا يَظْ إِيَّامَ كَي امت كاكوني صاحب تصرف اس وقت تك تصرف نبيس كرسكما جب تك كداسان يافي غيوب كاعلم عطانه وامور

ہم ان محرین کومتنبہ کرتے ہیں کہوہ ان حضرات کی کتابیں پڑھیں۔ان کی باتسسنس اوراولیا واللد کی محذیب سے باز آجائیں۔

لے .....الحمدللہ! میں لکے چکا تھا وجودرسالی معمرہ ہے پہلے اور اس میں پایا جا چکا اشار وطرف اس مخص کے جو ولائے اولیائے کرام وصوفیائے عظام سے بھاگا اوراس نے حیلہ جوئی کی کہ بچنج عبدالوہاب شعرانی نے اپنی کتاب ہواتیت ے خطبہ میں کہا کہ اللہ تعالیٰ کی بناہ اس بات ہے کہ میں خالفت کروں جمہور متظمین کی اوراعتقاد کروں ایسے کے کلام ک صحت ک جس نے ان کا خلاف کیا ہوبھن غیر مصوم الل کشف سے احد، کیونکہ کلام امام شعرانی در بارہ عقائد اللسنت وجماعت ہے اوراللہ کی پتاہ اس سے کہ اولیائے کرام اس کی مخالفت فرما کیں اورجس بات میں اس كاخلاف مظنون ، وه توان بركروافتراء بجياك خودامام موصوف نے جارسطر بعداى قول ك فرمايا \_ ياقسورتهم ےان کی مراد تک ند پنجے بیا کہ اس کی طرف اشارہ ای کلام کے ابتداء میں اپنے قول سے فرمایا: میں وصیت كرتابول براى فخف كوجوالل كشف ككام كي بجيف تامربوكده وظابر كلام متعلمين يرهم اوراس ي تجاوز ندكر \_ كمالله تعالى ف فرمايا: " فيان كم يسبه وكبل فكل" - " كماكرنه كانجاا \_ يدى برن توشيم" الخ اوراس کے بعداس برتری خواو نے نقل کیا فرمایا اورای کتے میں اکثر جگہ بعد کلام الل کشف کے کہد ویتا ہوں کہ سوچواور تنقیح کردیااوراس کے حل واسطے ظاہر کردیے تو قف کے اس کلام کے قبم میں اصطلاح اہل کلام پراھ،اور اس سارى عبارت كوعبارت معقولد كرواكرد ساقطى كردياتا كدايهام مواس بات كاكداولياء بسااوقات الل سنت كے عقائد كى كالفت كياكرتے ہيں بتووہ قابل جمت فيس بمعاذ الله كن ذالك، بال! وہ چيز كه كھلے ہوئے بین ان مقا کدے نیس جو کتاب، سنت وا جماع ہے میان کے محے اور معلمین نے اس میں کلام کو وسعت دی جنمیں ا كثرنة قولاً اسا اختيار كيا اور بعض في ال كاخلاف كياتو تعجب بين كشف عدامل موده جوبعض كيموافق مور لين جبد مكاشف معصوم بين اور قلب زياده سكون يذير ب اكثر كول ك جانب ، تويى وه ب جدام شعراني ذكركردب ين-كيا يخيد وكما في بين ويتا يوسطر محول يهان كا قول يهان كا ميزان براس چزي جس من نع تطعی واردنه او لی اورنس قوت با تا بهاس جز کا مقادی جس (بقیدا محاصفی بر)

ان كى تكذيب دين كى بربادى باورالله تعالى اليد مكرين سانقام لے كا ـ أعّاذُنَا اللهُ تعالى بِعِبَادِهِ الْعَارِ فِينَ ـ

الحاصل ! قرآن کا کوئی رد کرنے والانہیں کہ وہ ہر بھی کے لئے تفصیل اور روثن بیان ہے۔ اور بید کہ اس نے عالم میں کوئی بات اس میں اٹھانہ رکھی اور ان آبنوں اور نفی علم بیان ہے۔ اور بید کہ اس نے عالم میں کوئی بات اس میں اٹھانہ رکھی اور ان آبنوں اور نفی علم غیب میں تطبیق ظاہروروثن ہو چکی ہوتم اپنے رب کی کوئی تعمت کو جمثلا وُ گے؟

الله تعالیٰ بی کی قوت ہے جولان کرتا ہوں ،اے وہ مخض جو پہ دعوی کرتا ہے کہ اللدتعالى كے ساتھ خاص ہونے ميں اورسب غيوں ميں ان پانچ علوم كوزياد وخصوصيت عاصل ہے، تواس سے کیا مراد لیتا ہے کہ ان میں سلب عموم ہے نہ کہ ان کے غیر میں ( لیعنی ان كاعلم محيط دوسرے كوبيس) ياعموم سلب ہے (يعنى دوسرا ان ميں سے چھے بيس جانيا) تو پہلی تقدر پر بیٹابت ہوگا کہ ان پانچ کے سوا اللہ تعالی کے جتنے غیب ہیں سب بتادیے محے ، تومعنی بیہوں مے کہ اللہ تعالی نے انبیاء کرام عظم بیا خاص کر ہمارے ہی کریم ماللہ بیلم کو ان پانچ كے سواات تمام غيب بتادي جن من سے كچھ باقى ندر با،رے يہ يا يچ تو يہ سب كرب حضورا كرم ملالله يلمكونه بتائد ، اكرچدان من مع بعض بتائے - برصورت ميں ثاني ماصل ہوگا کہ اللہ تعالی نے ان پانچ میں سے اصلاکوئی چیز کسی کوہمی نہ بتائی ، بخلاف باتی غیوں کے کہان میں ہے جس کوچا ہاتا دیا، پہلے معنی یقیناً باطل ہیں، ورنہ لازم آئے گا کہ نبی (بقیہ پچیلے صغے سے عاشیہ نبرا) ..... پرجمہور ہیں ، نداس میں جس پراہل کشف ہیں کدان کی راہ جلنے والے کم ہیں اد،اس لئے اور ہمار ااصل مقصد يهال بيب كداس فے فرق ندكيا، درميان كشف كے ثابت كرنے اور كشف سے ابت كرنے ميں اور كلام شعراني ان ميں ہاور اداراكلام اؤل ميں ، ہم يقينا كہتے ہيں كرانميس كمثوف ہوئيں بہت ی مغیبات خمس تو انھوں نے اپنے آپ اور اپنے اکابرے ان کی خبردی ، تو یہال مدعالفس کشف ہے اور اس کی دلیل ان کاخبرد یتااوران کی روایات اور اس کے رد کی کوئی راونیس سوا ان کی محکذیب کے، ان کی حکایت وروایت میں اور بیصادر ند ہوگائس نی سے جے اللہ کا خوف ہو، بات بیہ کدان کی اخبار بالغیب بلاشبہ بی حمیا صد تو اترتک، اگرچه وارد موے جزئیات اخبار احادیث ، تواس کا انکار نہ کرے گا محرمتواتر ات کا کثر منکر ، الله تعالی ے ہم سلامتی جا ہے ہیں۔احددظاربدجدیدہ

### الدَّوْلَةُ الْمَكِيَّةُ بِالْمَادَّةِ الْعُنْبِيَّةِ ﴾ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ الْعُنْبِيَّةِ ﴾ ﴿ ١٩ ﴾ ﴿ اللَّهُ

کریم سل تنیواریم کاملم رب الارباب کی ذات اوراس کی جملہ صفات کوا یے کامل احاطہ کے ساتھ محیط ہوجس کے آگے اصلاً کوئی پردہ ندر ہے۔ نیز حضورا کرم سل تنیواریم کاملم جملہ سلاس غیر متنا ہید کو محیط ہو۔ جوغیر متنا ہی ورغیر متنا ہی بار ہیں۔ جیسا ہم او پر بیان کرآئے ہیں کہ یہ سب کے سب ان پانچ سے الگ ہیں اوراس کے تو ہم اہلسند ہی قائل نہیں ، نہ کہ وہا ہیہ جنہوں نے نبی کریم مل تنافی کی شان گھٹانے پر ہی کمریا ندھی ہے۔ اور دوسرے معنی بھی کھلے جنہوں نے نبی کریم مل تا تا گھٹا ہے بر ہی کمریا ندھی ہے۔ اور دوسرے معنی بھی کھلے باطل ہیں کہ ان پانچ میں سے بعض کاعلم اس کے لئے جے اللہ تعالی نے ویٹا چاہا ، منرور عالی ہے۔ ویٹا چاہا ، منرور عالی ہے۔

#### حضرت أم الفضل كے پيد ميں كيا ہے؟

اُم الفعنل بتاتی ہے کہ کھے وصد کے بعد میرے ہاں لڑکا پیدا ہوا۔ بیس اسے اٹھا کرحضورا کرم سال بیدا ہوا۔ بیس اسے اٹھا کے حضور سالٹہ بیلم نے بیچے کے واہنے کان بیس اِسے اٹھا اِسے سے معلورا کرم سالٹہ بیلم کی خدمت بیس لے می ۔ حضور سالٹہ بیلم نے بیچے کے واہنے کان بیس اِسے اسے اللہ بیسے میں ہوار کے بیس ہوار اللہ سالٹہ بیلم اور جمعے میں اور ایسے سارک نے سیدنا عبداللہ بین عمر اور اور اور اللہ سالٹہ بیلم ایراہیم مارک بیس تھے (اور صدیف ذکر کی اوراس بیس ہے ) کہ جریل میرے ہاں آئے اور جمعے میر دہ سایا کہ ماریہ کے پید بیس جمعے سے دکھوں نے مور کہ میں اس کا نام ابراہیم رکھوں اور جریل نے میری کنیت ابوابراہیم رکھوں اور جریل نے میری کنیت ابوابراہیم رکھوں اور جریل نے میری کہا کہ اس کی سندھن ہے اور جریل نے میری کنیت ابوابراہیم رکھوں اور جریل نے میری کنیت ابوابراہیم رکھوں اور جریل نے میری کنیت ابوابراہیم رکھوں نے جامع کبیر بین کہا کہ اس کی سندھوں نے جامع کبیر بین کہا کہ اس کی سندھوں نے جامع کبیر بین کہا کہ اس کی سندھوں نے مامع کبیر بین کہا کہ اس کی سندھوں نے جامع کبیر بین کہا کہ اس کی سندھوں نے جامع کبیر بین کہا کہ اس کی سندھوں نے جامع کبیر بین کہا کہ اس کی سندھوں نے جامع کبیر بین کہا کہ اس کی سندھوں نے جامع کبیر بین کہا کہ اس کی سندھوں نے جامع کبیر بین کہا کہ اس کی سندھوں نے جامع کبیر بین کہا کہ اس کی سندھوں نے جامع کبیر بین کہا کہ اس کی سندھوں نے جامع کبیر بین کہا کہ اس کی سندھوں نے جامع کبیر بین کہا کہ اس کی سندھوں نے جامع کبیر بین کہا کہ اس کی سندھوں نے جامع کبیر بین کہا کہ اس کی سندھوں نے دور سندھوں نے جامع کبیر بین کہا کہ اس کی سندھوں نے دور سندھوں نے دور کہ سندھوں نے دور کی سندھوں نے دور کی سندھوں نے دور کی اور اس کی سندھوں نے دور کی سندھوں نے دور کی دور کی اور کی دور کی دور

اذان دی، با کیس کان میں اقامت فرمائی۔ اپنالعاب دہن بچے کے منہ میں ڈالا۔ اس کا نام عبداللہ رکھااور فرمایا: اس خلفاء کے باپ کو لے جا دُ۔ میں نے بیہ بات اپنے خاوندعباس سے کہی۔ وہ بھی حضور ملیاللہ کے خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی ، جھے اُم الفضل نے بیاں کہا ہے۔ آپ نے فرمایا: بات مجی ہے، جو میں نے کہی ہے۔ یہ پخطیفوں کا باپ ہے۔ اس میں ایک سفاح نامی خلیفہ ہوگا اور ایک مہدی نامی ہوگا۔

حضورنی کریم ملائلہ کے اُم الفضل کے پیٹ میں جوکوئی بھی تھا، جان لیا تھا

بلکہ اس کی زندگی۔اس کی اولا دے آنے والے خلفاء کے نام تک بتادیئے، جوکئی پشتوں

کے بعد آنے والے تھے، انہیں جان لیا جو پشت در پشت آنے والے نومولود تھے اور اعلان

کردیا۔ ملکیلوں کے باپ کولے جاؤ، پھر فر مایا: اس کی اولا دے سفاح بھی ہوگا اور مہدی

بھی ہوگا۔

حضرت صدیق اکبررمنی الله تعالی عندنے پیدائش سے پہلے بیٹی کی بشارت دی

عالم مدیندام ما لک موالہ نے حضرت سیدہ عائشہ مدیقہ فالفہا سے روایت کی ہے۔ کہ ان کے والد سیدنا صدیق اکبر خالفہ نے اپنے موضع عابدوالے مال سے جھے ہیں وی چھو ہارے ہیں فرمائے اور حکم دیا کہ آئیس درختوں سے اُر والوں، حضرت صدیق اکبر خالفہ کے وصال کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنی لخت جگراُم الموشین سیدہ عائشہ مدیقہ فرالفہا کو اپنی بالا کرکہا ، بٹی ا جھے تم سے زیادہ دنیا بحریش کوئی چیز عزیز نہیں ۔ جھے اپنے بعد تمہاری فریت کا بہت خیال آتا ہے، شی نہیں چاہتا کہ تہاری زندگی میں بدحالی آئے، میں نے جو چھو ہارے دیئے تھے، آئیس ابھی از والو۔ اگر میرے جیتے بی تہارے قبضہ میں آگئے تو وہ تمہارے دید بھن میں انہیں انہی از والو۔ اگر میرے جیتے بی تہارے قبضہ میں آگئے تو وہ تمہارے دی ہیں ، ورنہ ورثہ میں جتنا حصہ آئے گاوئی ملے گا۔ تہارے دو بھائی اوردو بہنیں بھی وارث ہیں، پھر اللہ تعالی کے احکام کے مطابق تقیم کر لینا۔ حضرت عائشہ اوردو بہنیں بھی وارث ہیں، پھر اللہ تعالی کے احکام کے مطابق تقیم کر لینا۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرائی نے کہا، اے والد کرم! اگر میرے لیے اس سے دگنا مال بھی ہوتا تو اپنے بھائی

# الدَّوْلَةُ الْمَكِيَّةُ بِالْمَادَّةِ الْعَيْبِيَّةِ ﴾ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ الْعَيْبِيَةِ ﴾ ﴿ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللّلْحُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا ال

بہنوں میں تقسیم کردیتی ، مگر مجھے بی تو بتا کیں کہ میرے دو بھائی اور ایک بہن ہے۔ مگرآپ دو بہنوں میں آسی کے میر بہنیں فرمارہ ہیں۔ حالانکہ میری تو صرف ایک ہی بہن اساء ہے۔ آپ داللفؤ نے فرمایا ، بنت خارجہ کے پیٹ میں جو حمل ہے، اس سے بچی پیدا ہوگی اور بیات میرے علم میں ہے۔

ال روایت کوابن سعد نے اپنے طبقات میں یوں بیان کیا ہے کہ حضرت صدیق اکبر داللہ نے نے فرمایا: بنت خارجہ کے پیٹ میں جو پچھ ہے۔ اس کے متعلق مجھے الہام ہوا ہے کہ وہ بچی ہوگا ہے کہ وہ بچی ہوگا ہوں کہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ حضرت کہ وہ بچی ہوگی ، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ حضرت صدیق اکبر طالعہ کے ہاں بیٹی اُم کلوم پیدا ہوئی۔

احادیث میں لکھا ہے کہ عورت کے رحم پراللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ مقرر ہوتا ہے اور وہ بنجے کی صورت بناتا ہے، نراور مادہ کی صورت تیار کرتا ہے، خوبصورت اور برصورت کا نقش بناتا ہے، اس کی عمر اور رزق لکھتا ہے، پھریہ بھی لکھتا ہے کہ یہ بچہ بد بخت ہوگایا نیک نیت۔

#### خيبركاحجنذا

معیمین میں مہل بن سعد داللہ استحیال مدید کا اللہ استحین میں مہل بن سعد داللہ استحین میں کریم اللہ اللہ استحین میں کہا ہے گا جس کے ہاتھ پرخیبر فتح ہوگا ، وہ اللہ اور اس کے رسول کو دوست رکھتے ہے۔ دوسرے دن بیعلم حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہدالکریم کو دیا گیا حضور ملی للہ واللہ است میں کہا ہے ہے۔ میں کا کہا تھی اللہ میں کو دیا گیا حضور ملی للہ واللہ کے بید بات قسما فرمائی تھی۔ حضور ملی للہ وہ دوسرے دن کا بھی علم تھا ، کہ میں کل کیا کروں گا ۔۔

ا ..... یہ باب تمام ابواب سے زیادہ وسیح تر ہے تو ہروہ چیز جس کی نبی کریم ملائلی اور نے خردی جنگوں اور فتنوں اور سیدنا سیدنا سیدنا سیح کے اتر نے ،امام مہدی کے ظاہر ہونے ، د جال اور یا جوج اجوج و د لبة الارض وغیرہ کے لکلنے سے جو بے شارخبریں ہیں ، وہ اسی باب سے ہیں ،امام مینی نے عمدة القاری شرح سمج بخاری کے ایمان کے باب میں فرمایا کہ جب وہ منتمی ہو گیا ہر تنفس سے باوجود ہونے اس کے تخف ساتھ اس کے اور واقع نہ ہوااس سے علم پر ، تو ہوگا نہ مطلع جب وہ مااس کے ماسوا کے ماسوا کے علم پر ، تو ہوگا نہ مطلع ہونا اس کے ماسوا کے علم پر بدرجہ اولی اصاور امام سی نے مدارک میں فرمایا کہ مرادیہ ہے کہ نہ (بقیدا کی کے صفحہ پر)

مقام وصال کی خبر

حضوراقدس مال شید کرمعلوم تھا، کہآپ کا وصال مدینہ میں ہوگا، آپ نے انصار کوجع کیا اور فرمایا: میری زندگی وہاں جہال تہاری زندگی ہے، میراوصال وہاں ہے جہال تہاری موت ہے۔ اس حدیث کوامام مسلم نے حضرت ابو ہریرہ آلائے کی روایت سے بیان کیا ہے۔

جب حضور مل الله يملم نے حضرت معاذبن جبل داللؤ كويمن كا كورنر بناكر روانه فرمايا: تو آپ مل الله يملم نے يو جمعا دائم اس سال كے بعد مجھے دنيا بس نال سكو كے۔ يَا مُعَادُ إِنَّكَ عَسلى آنُ لاَ تَلْقَائِي بَعُدَ عَامِي هَذَا اَنْ تَمُرَّ بِمَسْجِدِي

یا معاد الد عسی ان و سعایی بعد عایمی معدان سروسه الد معادی معدان سروسه از برج ملا و معدان سروسه از برج ملا و معدی در احمد بار مرد این جل معدی دو می در اس مدیث مبارکه وامام احمد نے اپنی مندیس دوایت کیا ہے۔

اور مح مسلم میں حضرت الس اللہ کا اور ہراک کے قل ہونے کی جگہ آپ نے زمین پر ہاتھ دکھ کرفر الل حضرت الس اللہ کا اور ہراک کے قل ہونے کی جگہ آپ نے زمین پر ہاتھ دکھ کرفر اللہ حضرت الس اللہ کا الہ کا اللہ کا اللہ

الدَّوْلَةُ الْمَكِيَّةُ بِالْمَادَّةِ الْغَيْبِيَّةِ ﴾ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ الْمَادَّةِ الْغَيْبِيَةِ ﴾ ﴿ ١٠٣ ﴾ ﴿ اللهِ

جگہاں کا لاشہ پڑا تھااور اس سے اصلا تجاوز نہ کی۔سیدنا عمر فاروق اعظم والفؤ نے ان لاشوں کود کی کے کرحضور مالی اللہ ہور کی کے کا کہ تعدید اور کی کا میں کا استوں کود کی کے کہ کو کا میں خوصہ اور کی کا میں کا میں کا استوں کے لیے کے حضورا قدس میں اللہ میں کہ کے اس کے لیے مقرر فرمادیں تھیں کہ کے اس حدسے خطانہ کی۔

میمحی مسلم کی روایت ہے۔

سیدناعلی المرتضی شیرخدا کرم الله تعالی وجهدالکریم اپنی شهادت کی رات تو باربار
مکان کے باہرتشریف لے جاتے اورآسان کی طرف و کیمنے اور فرماتے ،خدا کی تنمی انہ مجھے
غلط بتایا گیا ہے اور نہ میں غلط کہتا ہوں۔ بیون رات ہے جس کا مجھے دعدہ کیا گیا تھا۔ اور
بطیں (بطخیں) حضرت علی طافیۃ کی طرف آپ کے مواجبہ میں چلاتی ہوتی آئیں ، لوگوں
نے ان کو ہا تکا ، آپ نے فرمایا: رہے دو کہ بی فوحہ کررہی ہیں جو اللہ

حضور عليظ المام كايك اور محاني اقرع بن شفي طالعة كى روايت ب

السند اسحاق بن راہویہ نے اپنی مندیس بیروایت کی اور بیروایت سے دعفرت ایوب انصاری داہوئے کے است اسکاقی بیاس اسکا معری باغیوں کے پاس جانے کی بجائے اہل کمہ کے پاس آزاد کردہ غلام تھے، اللّٰح نام تھا کہ عبداللہ بن سلام معری باغیوں کے پاس جانے کی بجائے اہل کمہ کے پاس آئے اور کہا حضرت عثمان دلائٹ کوئل نہ کرو، وہ چالیس دن کے بعد اس دنیا ہے جانے والے ہیں، انہوں نے انکار کردیا۔ پچھ دنوں بعد پھر آئے اور انہیں کہا، انہیں تی نہ کریں، یہ پندراں روز کے بعد واصل بحق ہوجا کیں گا۔

ہم نے اس سے پہلے لکھا ہے کہ محابہ و کرام اور اولیا وعظام کے علم وکلام کا اس بارے میں بے پناہ سمندر ہے جس کا کوئی کنار وہیں اور ان کا پانی کھینچنے ہے کم نہیں ہوتا۔لیکن ہیں ایک واقعہ جوقائم مقام بہت ی احادیث کے ہے، ذکر کرتا ہوں، جس سے منکر کا سینہ چھٹ جائے اور ہرخبیث دل جل جائے۔

پخت الاسراراوراس کے مصنف امام اجل، عارف افضل، ولی اکمل، فیخ القراء، عمرة العلماء، زبدة العرفا، سیدنا امام ابوالحسن علی بن یوسف بن جریخی قطعو فی معری قدس سرء جن کی شاگردی کا شرف امام اجل ابوالخیرش الدین محمد بن محم

#### کس زمین پران**قال ہوگا**

اور بیر حدیث ابن سکن ، ابن منده اور ابن عساکر می کافتانے روایت کی ہے ، حضرت اقرع بن شفی داللہ نے فرمایا: کہ میں بیار پڑھیا۔حضور دحمتہ للعالمین سلانشہ بلم میری عضرت اقرع بن شفی داللہ نے فرمایا: کہ میں بیار پڑھیا۔حضور دحمتہ للعالمین سلانشہ بلم میری بیار پری کے لیے تشریف لائے۔ میں نے حضور اقدس کود کھے کرعرض کی :

"يارسولالله! مجعة ربكهاس يمارى عمرجاوك"-

آپ نے فرمایا: "بنیس ایسانیس بتم زعدہ رہو ہے، شام کی طرف ہجرت کرو مے اور فلسطین میں ایک ٹیلے پرموت آئے گی"۔

امیر المومنین سیّد نا حضرت عمر فاروق اعظم اللهٰ کے دور خلافت میں اُن کا انتقال ہوااور رملہ میں ذن ہوئے۔

حضرت بوسف عليه السلام فيمصريون كوغيب مطلع كرديا

اللہ تعالیٰ کے نمی حضرت ہوسف قبائی کے خصرت ہوں کے خصر ہول سے فرماد یا تھا کہ جب تم السب وقال الامام السب وطی النہ اورا ہم جال الدین بیوٹی نے نصائص الکبریٰ بی فرمایا (باب) حضورکا خبردیا اس بادل ہے کہ برسا یمن میں مروایت کیایا اے بیٹی نے ابن عباس بڑائیات ، کہا کہ بادل چھایا تو حضور سال شیق رام برآ مد ہوئے ، ارشاو فرمایا کہ ایک فرشتہ بادلوں کا موکل تجری خدمت میں حاضر ہوا ، تجھے اس نے حضور سال شیق رام بردی کہ وہ چلائے گا بادلوں کو کئن کے ایک نالدی طرف جے ضرح کہ جاباتا ہے ، تو ہمارے پاس اس سلام کیا اور خبردی کہ وہ چلائے گا بادلوں کو کئن کے ایک نالدی طرف جے ضرح کہ جاباتا ہے ، تو ہمارے پاس اس کے بعد ایک سوار آیا ہم نے اس ہ بادل کی نبست دریافت کیا تو اس نے خبردی کہ اس دن پانی برسا مطامہ ہیں کہ نے فرایا کہ اس صحیح کے شاہد مرسل ہے بکر ابن عبداللہ مزنی ہے کہ کہ اسٹیق رام نے ہم کو خبردی بادل کے فرایا کہ اس صحیح کے فیاں شہر ہے اور بلا فیک وہاں اس دن پانی برسا اور بلا شبہ حضور سالشیق رام نے اس کہ کہ اس کہ نواز کی بات کہ نواز کی کہ اس کے متعلق ہو جھاتو اس کی تعدیق پانی تو ایموں نے اسے یا در کھا ، تجرافوں نے اس کے متعلق ہو جھاتو اس کی تعدیق پانی تو ایمان دا کہ کہ دوسائس میں الف کے ماتھ بعدیم کے اور بھر وہ مالی پر ان خوصائس میں الف کے ساتھ بعدیم کے اور بھر وہ وہ الی پر انا نہ خوصائس میں الف کے ساتھ بعدیم کے اور بھر وہ وہ الی پر انا نہ ہے ہوں کہ میں کا بت سے فرائ ہذہ کے مبارک دن سر و ماہ شعبان مبارک میں سے میں کا برت ہو کئی میں دیں گور میں کور کی کا بت سے فرائی ہذہ کے مبارک دن سر و ماہ شعبان مبارک

الدَّوْلَةُ الْمَكِيَّةُ بِالْمَادَّةِ الْعَيْبِيَّةِ ﴾ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ الْمَكِيَّةُ بِالْمَادَّةِ الْعَيْبِيَّةِ ﴾ ﴿ اللَّهُ

سات برس تک حسب دستور کھیتی ہاڑی کرتے رہو گے۔ سات سال کے بعد ایک وقت آئے گا کہ لوگ ہارش سے مالا مال ہو کر فصلیں اگائیں گے۔ پھر سات سال تک ہارش بند رہے گا کہ لوگ ہارش سے مالا مال ہو کر فصلیں اگائیں گے۔ پھر سات سال تک ہارش ہوگی کہ انگور کی بیلیں زمین سے پھوٹ رہے گا ورقط پڑے گا۔ پندرہ سال بعد اتنی ہارش ہوگی کہ انگور کی بیلیں زمین سے پھوٹ پھوٹ جائیں گی۔انگوروں کے شیرے سے لوگ سیراب ہوں گے۔

ميں ان واقعات كى جزئيات سناتا جار ہاہوں ، حالانكه ايسے واقعات كا تو حعرو شار بی نہیں ہے۔ایسے واقعات قیامت تک رونما ہوتے رہیں گے۔خصوصاً پانچ چیزوں کا علم الله تعالى نے اپنے بندوں كواييا عطا فرمايا ہے كه ثبوت كى ضرورت بى تبيس ہے۔ اہل عقل ودانش كى ايك كااظهار نبيس كرتے \_ بيسارے غيوب تو لوح محفوظ بيس كلھے ہوئے ہیں اورلوح محفوظ سے ملائکہ اوراولیا مجمی واقف ہوتے ہیں کے سب ہونے والی باتوں کو لى ..... السلهد لك السعد مدالخ الى تيرى بى ليخوبى ب جين كى ييروى روزى كر ماورانساف اور گذاف وبرائ سے بچنے کی تو فیل دے۔ پابنددست دلیل ہوجد حروہ چلے ادھر چلے اور تغیرے جہال تغیرے میں قرآن کریم نے رہنمائی فرمائی کے قرآن ہرشے کاروش بیان اور ہرشے کی تفصیل ہے، نی کریم ملاطقة ملم کے لے اور شے موجود ہاوراطلاق موجود کا او پراس چیز کے کہ تھی اور ندری ، یاوہ کہ آئدہ ہوگی ، مجاز ہے اور مجازی طرف بلادليل معيرتيس ، أكربينه موكدالله سبحان وتعالى في لوح محفوظ من برماكان وما يكون شبت فرماد يا اوربيتمام معجنات اوح وتت نزول آیت کریمہ یقیناس میں موجود ہیں ، تو البتہ ندولالت کرتی آیتیں محراو پر علم جمع اشیاء کے جوكم موجود بي عالم من وتت نزول آيت ك، ندوه چيزكم يائي عنى اورمعدوم موكى اورندوه كداب تك نديائي عنى بد سبب ندشامل مونے لفظ می کے اس کو هیتا لیکن بدا ثبات بحمد الله تعالى نے آیا، اثبات جمع ما کان وما محون کواس چزے کے شبت ہوج میں برسب ہونے اس کے کہ ای اس ام احدادہ فی العالم کے وقت نزول ہونے آیات کے، جے نقوس مرسومہ کتاب میں موجود ہیں اور یقیناً معلوم ہے کہ لوح مناول نیس ہرآنے والے کوابد تک چونکہ منابی کا احاطہ غیر منابی کو بھی نہیں اور لوح میں وہی جبت ہے جودن سے تما اور قیام قیامت تک ہوگا، اور مير عنزديك كوئى دليل قاطع اب تك اس يرقائم نه موئى كه عايت مغياض وافل ب يا خارج ، تو اكر واقعى يهوك تعین وقت ساعت لوح میں مثبت ہے، تو یقیناً نی کریم سل همالا کے اسے جان لیا کہ اب آیات اس کو متناول میں اور اگر واقعی بیر ہوکداللہ تعالی نے اسے اس میں جبت نے فرمایا ہوندولالت کریں گی آیتی اس پراوردونوں احمال ر ہیں گے، کونکہ یقیناً معلوم ہے کہ حضور انور سلافیہ کیا کاعلم کتوبات اوج محفوظ میں محصرتیں، (بقیہ سخہ یہ ۱۱۲)

لوح محفوظ میں جبت فرمادی ہیں اس میں حکمت سے کہ ملائکہ آئندہ باتوں پرمطلع ہوں کہ جب وہ ہاتیں لکھے ہوئے کے مطابق واقع ہوں، توان کا ایمان اور تقیدیق بوھے اور اس لئے کہ ملائکہ جان لیس کہ کون مرح کامستحق ہے اور کون فرمت کا تو ہرایک کے لئے اس كامرتبه پنجانيس ، أتمل اور شاه عبدالعزيز نے تغيير عزيزى ميں ذكر كيا كه لوح محفوظ برمطلع ہونے سے بیمراد ہے کہ جو ہاتیں واقع میں موجود ہونے والی ہیں، خارج میں ان کے وقوع سے پہلے ان کاعلم موجائے ،خواہ لوح کی تحریرد مکھ کر ہویا بغیراس کے اور بیاولیاء اللہ کو بھی حاصل ہوتا ہے اور لوح محفوظ پر بوں اطلاع کی کہ اس کے نقوش کا مطالعہ کریں ، سیمی بعض اولیا وے بتواتر منقول ہے، انتھی متر جما۔

انبياء كرام عظم اورخصوصا سيدالانبياء ملاشيه بلم كاتومقام بى ارفع واعلى ٢- آپ کے ان کمالات کا اٹکاروہی کرتاہے جوعقل وایمان سے محروم ومجوب ہو۔

الله تعالى في لوح كى تعريف مبين كے لفظ سے فرمائى ہے: و كُسلٌ شسسى م آخصينه في إمّام مين ، (يسين :١٢) مبين وه چيز موتى بجودام اورظامر مو،اس مين کوئی ابہام نہ پایا جائے۔اگر اوح محفوظ مخلوق خداوندی سے غائب ہوتو کس بات کی اوح مبین ہے؟ امام بیضاوی میلادے کہا: لوح محفوظ الی چیز ہے جس میں آسان وزمین کے تمام غيوب محفوظ ہيں۔الله عزوجل نے فرمایا: زمین وآسان کا کوئی ایساغیب نہیں جو کتاب مبین میں ہیں ہے۔

امام بغوی مولید نے معالم النزیل میں لکھاہے کہ لوح محفوظ میں ہرغیب موجود ہے۔امام سعی نے مدارک التزیل میں فرمایا لوح مبین لکھا ہوا،ظاہر کہ ملا تکہ لوح محفوظ کو و میصتے ہیں۔ان پرلوح مبین روشن،ظا ہراورواضح ہے۔ حضرت ملاعلى قارى موليد مرقات شريف مي لكهت بين "مَا كَانَ وَمَا يَكُونُ"

تحریر ہیں۔قرآن پاک کی آیات کے نزول کے وقت سے تمام نقوش لوح محفوظ پر حبیب مرم ملالله يلم بروارد موسة\_ شاہ عبدالعزیز دہلوی میں دے اپی تغییر فتح العزیز بعن تغییر عزیزی میں ذکر کیا ہے کہلوح محفوظ کے علوم پر واقف ہونے سے بیمراد ہے کہ جو باتیں واقع میں ظاہر ہونے والى بيل-ان كاعلم يهلي بى عطا فرماديا جائے ،خواہ لوح محفوظ كى تحرير د كيم كر مويافضل خداوندی سے مطلع کردیا جائے۔اس کے نقوش کا مطالعہ کریں اور اکثر اولیاءاللہ کے احوال

الدُّوْلَةُ الْمَكِيَّةُ بِالْمَادَّةِ الْعَيْبِيَّةِ الْمَادِيِّةِ الْعَيْبِيَّةِ الْعَيْبِيَّةِ الْعَيْبِيَّةِ

كے تمام علوم لوح محفوظ ميں شبت ہيں۔ دوسر كفظوں ميں تمام اشيائے عالم لوح محفوظ ميں

عَيْنِي فِي اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ

میں ثابت ہے کہ وہ نقوش لوح کا مطالعہ کرتے تھے۔

امام مطعو فی اوردوسرے اسمہ کرام نے رسول اکرم سال شیل کے بیٹے غوث التقلین غياث الكونين ،سيدناغوث اعظم الومحم عبدالقادر الحسنى والحسيني الجيلاني والطفظ سے بهسند سيح قول تُقَل كيا ہے ، كه حضور فوث ياك واللي فرمايا كرتے تھے كه "عَيْسِيْسِي فِسِي السَّلُوْحِ الْمَحْفُو ظِ"ميرى آئكه بميشه لوح محفوظ بركلي راتى ہے۔

اللدتعالى ليلته القدر مي ايخم ع حكمت والكام تعيم كردية إساس ٹابت ہوا، قیامت کے علم کے علاوہ جارعلوم قیامت سے پہلے ہی فرشتوں میں بانث دیئے مے ہیں کیونکہ فرشتوں نے تدابیر کرنا ہوتی ہیں ،ای طرح اسرافیل علیہ السلام قیامت سے قبل ہی اپنے فرائض للخ صور ہے آگاہ کردیئے جاتے ہیں ،تا کہ تھم ملتے ہی صور پھونک سكيں -اسرافيل نے اپنا ايك براس وقت سركوں كرديا تھا جب حضور نبي كريم ملى تليون الم دنيا میں تشریف لائے۔ دوسرا پراس وقت گرائیں سے جب صور پھو تکنے کا تھم ہوگا۔حضور مَلِينًا لِمَالِمًا مِ مَلِي ، مِحِم كي جين آسكتاب جب صور پيونكنے والے في صوراي منه میں لےلیا ہے۔اب وہ ارشاد خداوندی برکان لگائے بیٹھا ہے اور تھم کے نازل ہونے بر

# الدَّوْلَةُ الْمَكِيَّةُ بِالْمَادَّةِ الْعَيْبِيَّةِ } ﴿ الْعَلَيْتِ الْمَادَةِ الْعَيْبِيَّةِ } ﴿ الْمَا

ما تعاجمكائ بيغاب بيعديث ترندى شريف من ابوسعيد واللؤكوكى روايت كملى مى ہے۔ وہ فرشتہ اپنے دونوں زانوں پر کھڑا ہے۔ اسرافیل اس کے پر پرنگاہ جمائے کھڑے ہیں جوابھی پھیلا ہوا ہے۔جب وہ اس پرکوگرا کیں کے توبیصور پھونک دےگا۔صور پھو نکنے کی اجازت اور قیام قیامت میں ان کے پر کرانے کا فاصلہ ہے۔ بیا یک جنبش ہے توجنبش تو زمانے میں ہوتی ہے، توبات ضروری ہے کہ قیامت کے واقع ہونے سے پہلے انہیں علم ہو۔ خواہ بیم ایک لحد پہلے ہو یا ہزاروں سال جب بد بات ایک مقرب فرشتہ کے لیے واجب ہے، تواپ پیارے مبیب كريم ملى شيائيم كے ليے كون ى محال چيز ہے؟ ان كے ليے سين ناممکن بات نہیں کہ قیامت کے قیام سے دوہزار سال پہلے آپ کوعلم دیا جائے اور حضور مَلِيَّا لِيَالِم كُوْم موكده وسرول كونه بتايا جائ - للمعتزله أنبيس آيت كريمه سے استدلال كرتے ہوئے اولياء اللہ كى كرامت سے الكاركرتے ہيں۔علامہ نے شرح مقاصد ميں معتزله کاجواب دیتے ہوئے فرمایا: کہ یہال غیب عام ہیں ہے، بلکہ طلق ہے۔ یا ایک معین مراد بيعى قيامت كاوقت اوراس رآيت مباركة على الْعَيْبِ فللا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ اَ حَسدًا "(الجن:٢٦) مِن قرينه موجود إلى مِن قيامت كاذكر إوربينا مكن نبيس كه بعض ملائكه يعض انسانون خصوصاً بعض انبياء كرام عظم كواس كاعلم ديا حميا مو-

سے بات طے شدہ ہے کہ رسولوں کو علم غیب دیا گیا ہے ، مگر اولیا واللہ کے بارے میں مختلف را کیں ہوسکتی ہیں۔ امام قسطلانی موسلیہ نے ارشاد "السادی شدہ صحیح بخادی "میں فرمایا ہے۔ اللہ تعالی کے سواکوئی نہیں جانا کہ قیامت کب آئے گی؟ ہاں! وہ پسند بیدہ اسسے دیل تاب کھتے وقت میرے ذہن میں آئی کم کچو دنوں بعد تغییر کیر کا مطالعہ کر رہا تھا تو آیت کریم استے المقائب فقل علیہ آئے گئی ہوئے ہوئے دیما کہ وقت وقوع تیامت کی پر ظاہر نہ المقائب فقل میں اور تقسلی میں ڈسٹولی نہ کہ اس رسول ہو ورامنی ہوگا۔

کیا جائے گا گرا اللہ میں اور قسلی میں ڈسٹولی "کم اس رسول پر ظاہر کرے گا جس رسول ہے وہ رامنی ہوگا۔ قرب تیامت کی واقعات قرآن پاک میں کے گئی ہیں ، جس دن آسان بہت جائے گا، بہاڑ اڑنے گئیں گے ، طا تکہ اس وقت جان لیس کے کہ ہیں ، جس دن آسان بہت جائے گا، بہاڑ اڑنے گئیں گے ، طا تکہ اس وقت جان لیس کے کو ایس ، جس دن آسان اور وقت ہوگیا۔ فسلسا بسل طائد اور وقت ہوگیا۔ فسلسا بسل می خوال ہو ہوگیا۔ فسلسا بسل می کو قال ہے۔

### و الدَّوْلَةُ الْمَكِيَّةُ بِالْمَادَّةِ الْعَيْبِيَّةِ الْعَلْبِيَّةِ الْعَلْبِيَّةِ الْعَلْبِيَّةِ

رسول جس پراللہ تعالی راضی ہو،غیب کے دروازے کھول دے گا۔ ولی اللہ رسول کا تالع ہوتا ہے،اس سے علم حاصل ہوتا ہے۔

حضرت امام نووی محظیری "شرح فتوحات اللهده " میں لکھتے ہیں اور پھرائی دوسری شرح " فتح میں اور پھرائی دوسری شرح " فتح الله میں لکھتے ہیں کہ قیامت کاعلم حضور سرور کا نتات سال شیار کو ہے ، کچی بات بدہ کہ علماء کرام کے ایک طبقہ نے فرمایا: ہمارے نبی کریم سال شیار کہ واللہ تعالی نے اس وقت اپنے پاس بلایا جب پوشیدہ چیزیں آپ پر ظاہر کردیں۔ ہاں! حضور مَلِیْنَا الله الله کو بتانے یا نہ بتانے کا تھم بھی تھا اور اختیار بھی تھا۔

عثاوی نے "العملا ة الاحمین" حضرت سیدی احمد بیر بدوی کی شرح میں اس قول کوسیح قرار دیا ہے۔ بیتمام انوار ہیں، اس ارشاد النی کے "وَدَوَّلْمَاعَلَیْكَ الْعُرْآنَ تِبْعَانًا لِیْکِیْ فَرْار دیا ہے۔ بیتمام انوار ہیں، اس ارشاد النی کے "وَدَوَّلْمَاعَلَیْكَ الْعُرْآنَ کے انوار سے لِیْکُیْ شَیْنِی " کہ ہم نے آپ پرقرآن اتارا ہر چیز کاروش بیان حق قرآن کے انوار سے چیک انھا، جس طرح سوری کے چیرے سے بادل جیٹ جاتے ہیں۔ اب ہمیں ضرورت نہیں کہ پانچوں غیوب کی جزئیات پر گفتگو کریں جواولیائے کرام سے بھی ظاہر ہوتے رہ ہیں۔ ہیں۔ بیوو سمندر ہے جس کانہ کنارہ معلوم ہے نہ گہرائی، اگر ہم گنانے لگیس تو کسی کنار سے پر نہیں کانہ کنارہ معلوم ہے نہ گہرائی، اگر ہم گنانے لگیس تو کسی کنار سے پر نہیں گئی ہیں؟ مذہبی کی بیاریاں کہاں ختم ہو کتی ہیں؟ مذہبی کہ نہیں گا اللّٰہ الْعُفُو وَ الْعَافِیَة وَ عَلَی الْحَبِیْبِ الْصَالَاةُ وَ السّلامُ \_

#### بقيهجات

رے ہوں وہ ہوں ہے۔ الاسراز ایک بہت ہوی میں المام ہے کہ بجتہ الاسراز ایک بہت ہوی علامہ میخ عبدالحق محدث وہلوی میں ہوا بلندمقام رکھتے ہیں۔مصنف مہم الاسراز کو ہدیہ وحسین پیش کتاب ہے۔علامہ ذہبی نے جوعلاء حدیث میں بڑا بلندمقام رکھتے ہیں۔مصنف مہم الاسراز کو ہدیہ وحسین پیش کتاب ہے۔علامہ قطعو فی کی مجلس میں خود حاضر ہوئے۔ان کے طریق تدریس اور انداز تدریس کی اجازت کیا ہے اور کہا وہ علامہ قطعو فی کی مجلس میں خود حاضر ہوئے۔ان کے طریق تدریس اور انداز تدریس کی اجازت حاصل کی۔

حضرت غوث اعظم اورغيب كى باتنس

ہمیں شیخ ابن شیخ ابن المجد مبارک ابن احمد بغدادی حر می منبل نے بتایا کہ آئیں ان کے والد اور آئیں ان کے والد اور آئیں ان کے داوا ابوالمجد مرینے نے بتایا کہ میں ایک روز شیخ کارم ڈاٹٹٹ کے پاس حاضر ہوا۔ آپ کا محر نہر خالص پرتھا،
میرے والد کے ول میں خطرہ گزرا ، کاش! میں حضور خوث الاعظم مرائٹٹ کی کوئی کر امت د کھے سکتا۔ حضور اعظم مرائٹٹ نے مسکراتے ہوئے میری طرف النفات فرمایا اور کہا، ہمارے پاس منقریب پائے مخص آنے والے ہیں۔ ان میں نے ایک گوراسرخ رنگ ہوگا، اس کے دائیں رخسار پڑل ہوگا، آج کے بعد اس کی عمر صرف کا ماہ رہ گئی ہے۔
اس سے ایک گوراسرخ رنگ ہوگا، اس کے دائیں رخسار پڑل ہوگا، آج کے بعد اس کی عمر صرف کا ماہ رہ گئی ہے۔
اسے بطائح میں شیر چر بھاڑ کر کھا جائے گا، اسے وہیں سے اللہ تعالی اٹھائے گا۔

دوسراعراتی ہوگا جس کارتک سرخ دسفید ہوگا گردہ کا نااور نظر اہوگا۔ ہمارے پاس ایک ماہ زیملاح
د ہے گا بھر جا نبر نہ ہو سکے گا۔ تبسراایک معری کندی رتک کا ہوگا ،اس کے بائیں ہاتھ کی چھالگلیاں ہوں گی ، بائیں
ر ہے گا بھر جا نبر نہ ہو سکے گا۔ تبسراایک معری کندی رتک کا ہوگا ،اس کے بائیں ہاتھ کی چھالگلیاں ہوں گی ، بائیں
ران پر نیزے کا زخم ہوگا جوائے میں برس پہلے لگا تھا۔ وہ ہندوستان میں تجارت کے لیے نکل جائے گا اور وہاں ہی

# اللَّوْلَةُ الْمَكِيَّةُ بِالْمَادَّةِ الْعَيْبِيَّةِ ﴾ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ الْعَيْبِيَّةِ ﴾ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

تمی سال بعد فوت ہوگا۔ چوتھا شامی ہوگا جس کارنگ گندی ہوگا، اس کی انگلیوں پر گٹا ہوگا، وہ حریم بیس تہارے کم سے سامنے مرے گا، سات برس تین ماہ اور سات دن کے بعد اس کی موت واقع ہوگی۔ایک کورے رنگ کا محرکے سامنے مرے گا، سات برس تین ماہ اور سات دن کے بعد اس کی موت واقع ہوگی۔ایک کورے رنگ کا کمرے سامنے مرانی ہوگا، اس کے کپڑوں کے نیچے زنار بندھا ہوگا، وہ اپنے ملک سے تین برس سے لکلا ہوا ہے اور وہ اپنا مذہب کی کوئیس بتا تا، وہ سلمانوں کے حالات معلوم کرنے کی جاسوی کردہا ہے۔

کی وقت بی گزراتھا کہ بیلوگ حضرت فوٹ اعظم داہی کا خدمت میں حاضر ہو گئے۔ مجمی نے بھنا ہوا کوشت طلب کیا براق نے چاول اور بطخ کا کوشت مانگا۔ شامی نے شامی سیب کا مطالبہ کیا۔ یمنی نے نیم برشٹ انڈا مانگا محرکسی نے اپنی خواہشات دوسرے کونہ بتائی، ہمارے و کیمتے ہی ان کی خواہش کے مطابق کھانے آھے، اور وہ کھانے گئے۔

الالحجد نے فرمایا: خدا کی تم ایش فور سے دیکھار ہا۔ حضرت فوٹ اعظم طافت کے بتا ہے ہوئے صلیہ میں ذرہ بحرفرق ندتھا، یس نے معری سے اس کے پرانے زخم کا دریافت کیا، وہ جران رہ میااور کہنے لگا۔ بیزخم جھے شمیں سال پہلے لگا تھا۔ اپنی اپنی خوابیش کے مطابق کھانا کھانے کے بعد انہیں طفی آئی ۔ بیوش میں آئے تو یمنی نے کہا، حضرت اس شخص کی کیا تعریف ہے جوسو فیوں کے دل کے جمید جانتا ہے۔ آپ نے فرمایا: جھے معلوم ہے۔ تم عیسائی ہو، تمہار کے لباس کے نیچے زنار ہے۔ بیہ بینے ہی وہ شخص جی ارکرا ٹھر کھڑ اہوااور اسلام قبول کیا۔ آپ نے فرمایا: بیٹا تجھے محلف مشائخ نے دیکھا تھا۔ انہیں یہ معلوم تھا کہتم نے میر سے پاس آکراسلام لانا ہے۔ اس لیے فرمایا: بیٹا تجھے محلف مشائخ نے دیکھا تھا۔ انہیں یہ معلوم تھا کہتم نے میر سے پاس آکراسلام لانا ہے۔ اس لیے حب رہے، اس کی وفات و لی ہی ہوئی جیسے شخ نے بتایا تھا۔ اس میں ذرہ بحر بھی تقدم و تا خرنہ ہوا۔ عراقی ایک ماہ بیاس حربے میں مرا، وہ میر سے درواز سے پرگر پڑا۔ اس نے جمعے آواز دی۔ میں باہر آیا، میں نے دیکھا کہ وہی شامی بیاس حربے میں مرا، وہ میر سے درواز سے پرگر پڑا۔ اس نے جمعے آواز دی۔ میں باہر آیا، میں نے دیکھا کہ وہی شامی بیاس حربے میں مرا، وہ میر سے درواز سے پرگر پڑا۔ اس نے جمعے آواز دی۔ میں باہر آیا، میں نے دیکھا کہ وہی شامی موت جس طرح شیخ نے کہی تھی ،سات برس تین ماہ سات دن کے بعد ہوئی۔

دیکھو! حضرت خوث الاعظم والله حضور ملائل حضور ملائل کے غلام غلامان ہیں اور خادم خاد مان خدام حضور ملی اللہ کے غلام غلامان ہیں اور خادم خاد مان خدام حضور ملی ملی اللہ کے جار ہے ہیں۔ انہوں نے ایک مخص کے متعلق الے بہتر عیبوں کا اظہار کیا۔ جن جس راز درون سیند، مرنے کی جگہ، موت کا وقت، موت کے اسباب، کل کیا کرے گا؟ اور اس کے علاوہ کی غیبی چیزوں سے پردہ اٹھایا۔ بیہ بات بلاشک وشبہ ہے۔

اورابوالمجد کے دلی خطرہ سے مطلع ہونا، پھران لوگوں کی خبر دینا جوآنے والے تھے۔وہ یا کچ آدی تھے،
ایک مجمی، دوسراعراتی، تبسرامعری، چوتھا شامی، پانچواں یمنی۔ بیآ ٹھو غیب تھے، جن سے مطلع کیا۔ مجمی کے متعلق میارہ غیب فلا ہر کیے۔وہ گورا ہوگا، اس کی آئھوں جس سرخی ہوگی، اس کے تل ہوگا، اس کے رخسار پر ہوگا، بیر خسار دایاں ہوگا، گوشت کی خواہش کرے گا، گوشت بھنا ہوا کھائے گا،نو ماہ بعد مرجائے گا،اس کی موت شیر کے بھاڑنے دایاں ہوگا، گوشت کی خواہش کرے گا، گوشت بھنا ہوا کھائے گا،نو ماہ بعد مرجائے گا،اس کی موت شیر کے بھاڑنے

# الدَّوْلَةُ الْمَكِيَّةُ بِالْمَادَّةِ الْعَيْبِيَّةِ } ﴿ اللَّهِ الْعَيْبِيَةِ } ﴿ اللَّهِ الْعَيْبِيَةِ الْعَيْبِينِ الْعَلْمِينَةِ الْعَيْبِيِّةِ الْعَيْبِيِّةِ الْعَيْبِيِّةِ الْعَيْبِيِّةِ الْعَيْبِيِّةِ الْعَيْبِيِّةِ الْعَيْبِيِّةِ الْعَلْمِينَةِ الْعَيْبِيِّةِ الْعَلْمِينَةِ الْعَيْبِيِّةِ الْعَلْمِينَةِ الْعَيْبِيِّةِ الْعَلْمِينَةِ اللَّهِ الْعَلْمِينَةِ الْعَلْمِينَةِ الْعَلْمِينَةِ الْعَلْمِينَةِ الْعَلْمِينَةِ الْعَلْمِينَةِ الْعَلْمِينَةِ الْعَلْمِينَاءُ الْعَلْمِينَةِ الْعَلْمِينَةِ الْعَلْمِينَةِ الْعَلْمِينَاءُ الْعَلْمِينَاءُ الْعَلْمُ الْعَلْمِينَاءُ الْعَلْمِينَاءُ الْعَلْمِينَاءُ الْعَلْمِينَاءُ الْعَلْمِينَاءُ الْعَلْمِينَاءُ الْعَلْمِينَاءُ الْعَلْمِينَاءُ الْعَلْمِينَاءُ الْعِلْمُعِلَاءُ الْعَلْمِينَاءُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمِينَاءُ الْعَلْمُ الْعِلْمِينَاءُ الْعَلْمُعِلْمُ الْعِلْمِينَاءُ الْعَلْمِينَاءُ الْعَلْمِينَاءُ الْعِلْمِينَاءُ الْعِلْمِينَاءُ الْعَلْمِينَاءُ الْعِلْمِينَاءُ الْعِلْمِينَاءُ الْعِلْمِينَاءُ الْعِلْمِينَاءُ الْعِلْمِينَاءُ الْعِلْمِينَاءُ الْعِلْمِينَاءُ الْعِلْمِينَاءُ الْعِلْمُ الْعِلْمِينَاءُ الْعِلْمِينَاءُ الْعِلْمُ الْعِلْمِينَاءُ الْعِلْمِينَاءُ الْعِلْمِينَاءُ الْعُلْمِينَاءُ الْعُلْمِينَاءُ الْعُلْمِينَاءُ عَلَاعِلَاءُ الْعِلْمُ عَلَاءُ الْعُلْمِينَاءُ الْعُلْمِينَاءُ الْعُلْمِيلَا

ہوگا اور مقام بطائح میں ہوگا ، اور دہیں فن ہوگا ، وہاں سے خفل نہ ہوگا اور پہیں ہے اس کا حشر ہوگا۔
ای طرح عراقی کے بارے میں گیارہ غیب ظاہر کردئے۔ گورا ہوگا ، سرخی چھلکتی ہوگی ، آ کھے میں داغ
ہوگا ، پاؤں میں لنگ ہوگا ، بلخ کا گوشت جا ہے گا ، چاولوں کے ساتھ کھائے گا ، بیار ہوگا ، ایک ماہ بیاری میں رہے گا،
ای بیاری میں مرجائے گا ، بیال مرے گا ، ایک ماہ بعد مرے گا۔

معری کے متعلق پندرال نیوں ہے پردوافھایا۔ کندی رتک ہوگا، چھٹا ہوگا، چھٹی انگل النے ہاتھ میں ہوگا، زخم پورانہ ہوگا تمیں برس کا پرانا زخم خوردہ ہوگا، شہد کی خواہش کرےگا، صرف شہد ہی نہیں تھی ہے ملا ہواشہد ما تھے گا، وہ تجارت کرےگا، اس کا کاروبار ہندوستان میں ہوگا، ہیں سال تک تجارت کرتارےگا، ہندوستان میں موگا، ہیں سال تک تجارت کرتارےگا، ہندوستان میں مرےگا، اس کی موت ہیں سال بعد ہوگی۔

مینی کے بارے میں آٹھ فیب بتائے۔ گوراہوگا، گندم کوں ہوگا، نفرانی ہوگا، اس کے کپڑوں کے بیخ زیارہوگا، ان کے کپڑوں کے بیخ زیارہوگا، این کام میں تمیں سال گزر چکے تھے،
ینچ زیارہوگا، اپنے ملک سے مسلمانوں کے امتحان کے لیے لکلاتھا، اسے اس کام میں تمیں سال گزر چکے تھے،
اس نے اپنی نیت چمپار کمی تھی ، ند کھروالوں کو خبر، ند شہروالوں کو، اس کی خواہش انڈ اہوگی، وہ انڈ ابھی نیم بریان
استے میں۔

یہ باسٹ فیب ہیں۔ جنہیں جناب فوٹ پاک دائلہ نے ان اوکوں کے آنے ہے کہا مطلع کردیا تھا۔
ان فیوں کے علاوہ پانچ مرید فیب بتائے۔ ان جس سے کوئی ایک اپی خواہش اور مقاصد کے متعلق دوسرے کومطلع نہ کرسکا۔ پانچ مرید فیب جناب فوث الاعظم نہ کرسکا۔ پانچ مرید فیب جناب فوث الاعظم نہ کرسکا۔ پانچ مرید فیب جناب فوث الاعظم ماشاء من عبادیا وکہ الدی مقام ہوئے۔ فیسٹ مان المنوی ماشاء من عبادیا وکہ الدی انتھی ۔

(بقی صفی نبره ۱۰ ماشی نبرا) ..... بلکه وه ایک نبر بلکه ایک موج به مندرول می سے حضوراکرم مالله کار کے ، جیسا که گذر ااورای سب سے قونے مجھے دیکھا کہ میں نے کہا "سوی الساعة علی علاف فعها" جس طرح میں علم کا جرم نبیں کرتا ، ان کی طرح نبی کا جرم مجی نبیں کرتا ۔ . .

اور میں وی کہتا ہوں جوعلامہ تعتاز انی کی شرح عقا کدے عنقریب نقل کروں گا یہ کہ کھے دور نہیں کہ بعض رسولوں کواس پرآ گائی دی ہو میداس میں ہے کہ جس کی راہ جزم ہے، لیکن فن تو عنقریب تم دیکھو کے کہ امام قسطل نی سے ۔ اس کا مفاویہ ہے کہ اللہ تعالی نے مطلع فرمایا اس پراپنے رسولوں کواور اولیا وان سے لیتے ہیں اور پہلے گذری تعلیم شمس کی واسطے نی کریم عالم التی کے علامہ ہجوری اور علامہ شنوانی وجلالت والے سردار عبد العزیز دباغ

### الدَّوْلَةُ الْمَكِيَّةُ بِالْمَادَّةِ الْعَيْبِيَّةِ } ﴿ الْعَلَيْتِ الْمَادَّةِ الْعَيْبِيَّةِ } ﴿ اللَّهِ الْمَادَّةِ الْعَيْبِيَّةِ ﴾ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَادِّةِ الْعَيْبِيَّةِ ﴾ ﴿ اللَّهُ اللَّ

ے منظریب تفری آتی ہے، علامہ دائنی اور علامہ فاضل عارف عثاوی سے اور منظریب جس دلیل قاطع قائم کروں گا اس بات پر کہ مولی تعالی علم خطا فرمادیتا ہے ملا تکہ نفخ صور کوقیل وقوع قیامت کے اور قائم کروں گا دوسری دلیل اس بات پر کہ مولی تعالی علم خطا فرمادیتا ہے ملا تکہ نفخ صور کوقیل وقوع قیامت کے اور قائم کروں گا دوسری دلیل اس پرامام کا مددد ہے والا اس پرامام کا مددد ہے والا واجب ہے کہ جانے اس سے پہلے کہ جس پر القا وکر دہا ہے۔

تو ثابت ہوگیا حاصل ہونا اس کے علم کا حضور ملاہ ہے کہ کوئی قرق بیں اور بلا شہر جوع کر گئی ان کی دلالت منافی نہیں ۔ تو اس کے مانو ق بھی منافی نہیں ہوئی ، اس لئے کہ کوئی قرق نہیں اور بلا شہر جوع کر گئی ان کی دلالت اس جانب کہ دہ باعلام اللی معلوم نہیں ہوتی ، تو اب بطور تمن یہ قول ذبن میں چک جاتا ہے کہ حضور انور ملاہ اللہ اللہ کو اس کا علم دیا محمل اللہ کا حکم قربایا ۔ بلا شبہ علائے کرام سے دونوں قول آئے اور جلیل القدر ائر سے کو اس کا علم دیا محمل القدر ائر سے بطلات کرام سے دونوں قول آئے اور جلیل القدر ائر سے اس کے بطلان پر جزم نہ کیا ، بلکہ امام جلال الدین سیولی میں ہوئے نے اس کے لیے ایک فسل ' خصائص الکبری' میں بائر می اور فرمایا : کہ بیف ہوئے کے اس کے لیے ایک فسل ' خصائص الکبری' میں بائر می اور فرمایا : کہ بیف ہوئے کہ مضور ملاہ ہوئے کے مضور ملاہ ہوئے کی حضور ملاہ ہوئے کہ مضور ملاہ ہوئے کا محمل فرمایا احد اس میں اور خصور ملاہ ہوئے کہ خصور ملاہ ہوئے کہ خصور ملاہ ہوئے کہ دیا گیا اور علم دیا میں اور خسور ملک کے دیا ہوئے کہ خسور ملک ہوئے کر ما یا دھر میں کہ جملے ایک کا محمل دیا میں اور خسور ملک ہوئے کے دیا ہوئے کے دیا ہوئے کی دیا گیا اور حسور میں دیا میں اور خسور ملک ہوئے کے دیا ہوئے کی دیا میں اور خسور میں کہ جمل ہوئے کی دیا گیا اور حسور میں کے جمل ہوئے کی دیا گیا اور حسور میں کے جمل ہوئے کہ خسور میں کی دیا میں اور خسور کیا ہوئے کو کر میا ہوئے کی دیا میں اور خسور کیا گیا ہوئے کیا ہوئے کیا ہوئے کیا ہوئے کیا ہوئے کیا ہوئے کہ میا ہوئے کیا ہوئی کیا ہوئے کیا ہ

اورطام محرائن سریطام عبد الرسول برزخی منی مینید نے اس کا اپنی کیاب "الاشاعه لاشراط الساعة" ان دونوں کا ذکر برابرا کیک صدی جا اور فر بایا: کہ جب امر ساحت خت تعاادراس کے طم کواپ نے خاص کرلیا اور کلوق میں سے کی کونہ تا یا اوراسے نی کریم اللیجائی کو تعلیم فریا اور دومروں کو فیرد سے مضم فرا دایا، اس سے بول دلانے اوراس دُر برابر گی بوصانے سے لئے النے ایس ہی ہے اور تعلیم فریا کا دور تعلیم فریا کا استراز میں ہے نہ میں معاور جملہ قائم مقام استرنا ہور تو بینیا سریطامہ نے اختیار فریا کے اللہ تعالیٰ نے اس کی معام استرنا ہور تو بینیا سریطامہ نے اختیار فریا کے اللہ تعالیٰ نے اس کی دونوں تو لوں کو لیک اوراک دونوں نے لیند کیا اوراک دواؤر بعض فال نے ہے کر کیا ہو انحوں نے دونوں تو لوں کو لیک برابر صدر بریان کیا اور خود ساختہ رسالہ کی طرح اس کے بطلان پرجرم نہ فریا اور خراق ول فال قال اور خرایا اور خرای کے موسط جیسا کہ ای رسالہ کے صفح کر کیا ہوں نہ کس کونوں تو اس کے بطلان پرجرم نہ فریا اور خرای کونوں نے مالے خود میں اس کونوں کے مالے خود کیا ہوں کہ ہور نہ جس کہ اور تو ہور کیا گا قالے جن دور کی اور تو ہور کیا گا تو ہور کے کہ اور تو ہور کیا گا تو ہور کیا تو ان کی مطرف اس بین کی اور کو ہور کیا ہور کیا تو کیا ہور کیا تو کیا تو کیا تو کیا تو کیا تو کیا تو کونوں کیا تو کیا ہور کونوں کونوں کی کونوں کیا تو کونوں کیا تو کیا ہور کیا تو کونوں کیا تو کونوں کیا تو کونے کے بار کونوں کیا تو کونوں کونوں کونوں کیا تو کونوں کونوں کونوں کونوں کونوں کونوں کونوں کونوں کیا کونوں کون

### دوسراحصه

الحمد للد! (سابقة منحات سے) حق ظاہر ہو کیا۔ میچ صورت حال واضح ہوگئ۔ آفتاب ہدایت بے حجاب ہو کر درخشاں ہو گیا۔ بیتمام ہم پراللہ تعالیٰ کافضل ہے۔ دوسرے لوگوں پر بھی اللہ تعالیٰ کا احسان ہے محرا کڑ لوگ اس کا شکراد آنہیں کرتے۔

جوفف اس احقر العباد کی تحریروں کو بغور مطالعہ کرے گا۔ تو وہ ضرور فا کدہ حاصل کرے گا۔ قلب ونگاہ سے ان تحریروں پر غو رکرنے والا اُن ہث دھرموں کے تمام اعتراضات کا جواب سامنے پائے گا۔ تمریا در کھوان موضوعات پر تصریح و بیان زیادہ نفع بخش ہوتا ہے۔ لہذا اہم ان اعتراضات کا علیحہ و علیحہ و جواب لکھنے کی کوشش کریں ہے۔ بخش ہوتا ہے۔ لہذا اہم ان اعتراضات کا علیحہ و علیحہ و جواب لکھنے کی کوشش کریں ہے۔

ايك سوال اوراس كاجواب

معترضین ایک عبارت پیش کرتے ہیں ۔ جو حضرت فاضل ابو الذکا مولانا سلامت الله سلمه الله تعالی کے رساله "اعلام الاؤکیا" مطبوعه مندوستان کے آخری حصه میں موجود ہے۔ آپ نے لکھا ہے۔

وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مَنْ هُوَالْاَوَّلُ وَالْاَحِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْنِي عَلِيْمٌ ٥

ترجمہ: اللہ تعالی درود بیج اس پرجوالال بھی ہیں آخر بھی اور ظاہر بھی ہیں اور ہاطن بھی ،اور ہر چیز کے جانبے والے ہیں۔

میں ان معترضین کے جواب میں وضاحت کروں گا کہ مصنف نے بیرسالہ میرے پاس بھیجا تھا اور استدعا کی تھی کہ میں اس پرتقریظ کھوں۔ میں نے اس پران الفاظ میں تقریظ کھی تھی۔

# الدَّوْلَةُ الْمَكِيَّةُ بِالْمَادَّةِ الْغَيْبِيَّةِ } ﴿ الْعَلَيْبِيَّةِ ﴾ ﴿ اللَّهُ الْعَلَيْبِيَّةِ ﴾ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْبِيَّةِ ﴾ ﴿ اللَّهُ اللّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

کائل ہے کہ بہت مقدم ہے نانی پر، اور جو بچو بھی ہوجواب ظاہرہ ہراس چز ہے جس کا رسالہ نے قیامت کے بارے جس ایراد کیا کہ آیات صفیہ سب ایراد کیا کہ آیات صفیہ سب اور صدیف مسلم سفیہ سب کہ حضور ساتھ ہوائے کے مسلم اللہ ایراد کیا کہ آیات کے ہوئے ہوئے ہوئے و حضور ساتھ ہوئے کے رسالہ کا محرب در ب کو ہے اور تول ایس کا محرب در ب کو ہے اور تول ایس کا محرب در ب کو ہے اور تول ایس کے ہیں مرسل ، نہ کوئی مقرب فرشتہ اور تول ایسا میل میں صفیہ سب کے ہوئے ہوئے کئی مرسل ، نہ کوئی مقرب فرشتہ اور تول ایسا میل میں صفیہ سب کہ مسلم میں معالم اللہ ہوئے ہوئے کہ کہ کہ انا اور کمینہ بمنجم مناب جے علامہ الاحمتہ الاحمتہ

**ተ** 

زید کا قول حق اور سمج ہے۔ بمر کا زعم مردودو قبیج ہے۔ بے شک اللہ جل جلالہ نے این حبیب کرم سلی شیئل کو تمام اولین و آخرین کاعلم عطافر مایا ہے۔ مشرق سے مغرب تک عرض سے فرش تک سب کا سب جہاں آپ کو دکھا دیا گیا۔ ملکوت السلموات والا رض کا شاہد بنایا، روزاوّل ہے آخرتک کا تمام مقاتحات و تما یک و و ن کاعالم بنادیا، اس موضوع پر فاصل بنایا، روزاوّل ہے آخرتک کا تمام مقاتحات و تما یک و ن کاعالم بنادیا، اس موضوع پر فاصل مجیب (سلمہ المولی القریب المجیب) نے جس تعصیل کی ضرورت تھی، بیان کیا تھا۔ اگر کسی کو یعین نہ موتو قرآن عظیم شاہدوعدل اور تھم فصل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فردایا:

وَنَوْكُنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ- (الحل: ٩٩) ترجمه: "هم نے آپ برائی کتاب اتاری جو ہر چیز کوروش بیان کرتی ہے۔"

اس دلیل کے آخر میں ، میں نے مفصل تحریر وتقریر کی۔ اس تحریر سے ہرعا می سے میں علی آدی سے لے کر بڑے سے بڑا عالم فاضل تک اس نتیج پر پہنچ گا کہ میں نے اپنی تقریر علی صرف اتنی می بات کا ذمہ لیا تھا کہ جود لائل فاضل مصنف نے پیش کیے ہیں۔ وہ بقدر ضرورت کا نی ہیں اور اس میں رسالہ کے لفظ لفظ پر نظر نہیں ڈائی گئی تھی۔ جس طرح اس میں مورورت کا نی ہیں اور اس میں رسالہ کے لفظ لفظ پر نظر نہیں ڈائی گئی تھی۔ جس طرح اس میں وگئی ہیں اور اس میں رسالہ کے وقت میں نے صورت دعویٰ کو اپنی عبارت میں علیحد ہ دوری کیا گیا تھا، وہ طوظ نو نہیں رکھا گیا۔ کیونکہ میں نے صورت دعویٰ کو اپنی عبارت میں علیحد ہ دوری کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو فض عقل و تمیز کے ساتھ علاء کی مجالس میں رسائی رکھتا ہے ، ذکر کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو فض عقل و تمیز کے ساتھ علاء کی مجالس میں رسائی رکھتا ہے ، اسے معلوم ہے کہ تقریظ اور تھے کرنے والے میں کیا فرق ہوتا ہے ؟

تقریظ لکھنے والا اگر ہوں لکھے کہ میں نے رسالہ یا فتو کی اوّل سے آخر تک غور وہ اس وتاس کے ساتھ و یکھا ہے۔ جیسے کنگوئی نے براجین قاطعہ کی تقریظ میں لکھا تھا، تو وہ اس رسالہ یا فتو کی کی صحت وقتص کا ذمہ دار ہوتا ہے اور اس طرح کتاب میں لکھے جانے والے تمام موضوعات وتصریحات کا تقریظ لکھنے والا بھی ذمہ دار ہوتا ہے۔ اس کتاب کے تمام معانی وعبارات تقریظ لکھنے والے کے مؤیدہ ومصدقہ ہوتے ہیں۔

کین اگرتغریظ لکھنے والا ہوں لکھے کہ ہم نے اس کتاب کو مختلف مقامات سے دیکھا اور ہم اُسے مفید بھیتے ہیں اور پھراس کی تعریف و خسین کردی مگراس کے طرز نگارش،

الدُّوْلَةُ الْمَكِيَّةُ بِالْمَادَّةِ الْعَيْبِيَةِ } ﴿ الْعَلَيْتِ اللَّهِ الْعَلَيْتِينَ اللَّهِ اللَّهِ الْعَلَيْتِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

اسلوب نگارش ولائل کی روانی ، الفاظ ومعانی کے بارے میں سکوت افتیار کی ہے اور سی مشم کا اقرار یا انکار بیس کیا۔ اور فتو کی پر صرف پہلے دیا کہ ' حکم سیجے ہے''۔ اگر چہ بعض مقامات پر تا پہندیدہ الفاظ بھی ہیں ، تو صرف تھم کو ہی سیجے بتایا تھا۔

اگرلفظ النفس زیاده کردیا تو اس کتاب کی یہ تقریظ لکھنے والے کی رائے کتاب کے نقائص کی ذمہ دارہوگی۔ ہاں!اگر معمسین نے اپنے الفاظ میں دلائل کی تصبح کردی تو اس کے دلائل بھی اس کی ذمہ داری ہوگی۔اگرایے تقریظ لکھنے والے اور مصبح نے بعض مقامات پر الفاظ ومعنی کی محت کردی۔الفاظ میں کی بیشی بھی کی اوران الفاظ کی در تکی کا تذکرہ بھی کیا تو اس کو کتاب کے تمام مطالب اور معانی کی ذمہ داری قبول کرنا ہوگی۔

اگر کم معتج نے بیلکھا کہ آپ کا خارج اور زائد الفاظ پرکوئی توجہ نہیں جنہیں کسی دلیل سے کوئی تعلق نہیں ، نہ دعویٰ سے کوئی واسطہ ہے، تو عالمانہ طریقہ سے تو ہم تقاضا کریں کے کہ تقریظ لکھنے والے نے زائد باتوں کی طرف خاص توجہ نیں دی۔

یکی بات میرے ساتھ ہوئی ، مجھے یا زنبیں کہ اس کتاب کے اصل مسودہ کا لفظ لفظ کیا تھا مگر مؤلف کا عربی ترجمہ جواس کے معروف خط میں لکھا ہوا تھا۔ جس خط میں ان کے دوسرے دسالے یا فقادی آتے ہیں۔ اس میں یوں لکھا ہے۔

"درود بیمیعی، جواقل وآخر، ظاہر وباطن اور ہر چیز کا دانا ہے۔ان پرجواس آیت کریمہ کے مظہر ہیں۔ وہی اقل وآخر، ظاہر وباطن اور وہی ہر چیز کا دانا ہے'۔اس بات پر کمی خص کو ہم تک نہیں ہوسکتا۔ ہاں! ایسا ہوسکتا ہے کہ طبع میں جا کرکا تب یا مصحح نے مظہر کا لفظ مسن ھوسے بدل دیا ہو۔ ای طرح کا تب نے میری تقریظ میں جہاں محمد کا لفظ ہو وہاں مجمعون لکھ دیا ہو۔ اگر کوئی الی غلطی میں ہے تو بہتر۔ ورنہ ہم فرض کرلیں سے کہ اصل وہاں مجمعون لکھ دیا ہو۔ اگر کوئی الی غلطی میں ہے تو بہتر۔ ورنہ ہم فرض کرلیں سے کہ اصل مہارت الی ہی ہے۔ ا

من مجیب کو جانتا ہوں، پہچانتا ہوں ،وہ عالم ہیں ،ٹی العقیدہ ہیں، سیجے المسلک السسد دیکمیں سنجہ ۴ تہران منجہ ۲۲ پر چمپاہے۔

ہیں، بدندہبوں،معاندوں کوزخم لگانے ہیں مشاق ہیں، وہ اپنے بھائیوں کا کلام جتی المقدور
بہتر سے بہتر انداز ہیں بیان کرتے ہیں۔ مجھے الل ایمان کی بھائیوں سے امید ہے کہ وہ
اس معاملہ کو بہتر تاویل وتو جیہہ ہے دیکھیں سے مگر جن لوگوں کے دل میں کھوٹ ہے۔ وہ
محروم رہیں سے اور طرح طرح کی باتنی بنائیں سے۔

#### دوسراجواب

بعض لوگوں کو اس آبت کر پر میں لفظ "من" بسکون لون اسم موصول اور میں بہت ہیں۔ وہ میں (بہت بید تصدید تصدید نون میں اشتہ و پیدا ہوا ہے۔ وہ میں کو اسم موصول بنا کر پڑھتے ہیں۔ وہ میں (بہت ید وکسرنون) آبت کر پر کی طرف مضاف کر کے کیوں نہیں پڑھتے۔ جس سے بید معانی فاہر ہوں می کہ اللہ تعالی ان پر درود بھیج جواس آبت کر پر کی نعمت ہیں۔ وہ حضور نبی کر پیم محدر سول اللہ سال شیکل ہیں۔ اللہ تعالی نے کا فروں کو فر مایا: "اکم قر الی اللہ این کر ایم کا فروں کو فر مایا: "اکم قر الی اللہ این کر اللہ تعالی کی نعمت کو بدل اللہ سے میں اللہ کی نعمت کو بدل وہ اللہ سے اللہ کی نعمت کو بدل وہ ا

#### حضورني كريم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم تعمت الهبيه بي

حضرت ابن عباس فاللله نے اس آیت کریمہ کی تغییر کرتے ہوئے فرمایا: کہ فعت اللہ سے مرادمح مصطفیٰ ساللہ بیں۔حضور نی کریم ساللہ بیا اللہ تعالیٰ کی نعمت قرآن کی مقت ہیں۔ اس آیت کریمہ کے اپنے خاص مقام پرخصوصی معانی یہ ہیں کہ نبی کریم ساللہ بیار اللہ بیار اس آیت کریمہ کے اپنے خاص مقام پرخصوصی معانی یہ ہیں کہ نبی کریم ساللہ بیار اللہ تعالیٰ کی صاحب کوڑ و تعنیم آفرینس میں تمام جہان سے اوّل ہیں۔حضور علیہ اللہ تعالیٰ کی تعنیم میں تمام حکوقات کو اپنی آئی موتے ہوئے دیکھا۔ آپ تمام بیغیروں سے بعث میں آخر ہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے بیغیروں پر جتنے علوم نازل فرمائے ہے، حضور علیہ المام علوم کے جامع ہیں اور حضور علیہ المجازیہ اپنے مجزات سے ظاہر ہوتے مضور علیہ المجازیہ اس معلوم کے جامع ہیں اور حضور علیہ المجازیہ اپنے مجزات سے ظاہر ہوتے رہے اور پھر حضور علیہ المجازیہ ہے خیب کی خبروں کا ظاہر ہونا بھی کمالات نبوت سے ۔حضور میں المجازیہ ہے خیب کی خبروں کا ظاہر ہونا بھی کمالات نبوت سے ۔حضور میں المجازیہ ہے خیب کی خبروں کا ظاہر ہونا بھی کمالات نبوت سے ۔حضور میں المجازیہ ہے خیب کی خبروں کا ظاہر ہونا بھی کمالات نبوت سے ۔حضور

### الدُّوْلَةُ الْمَكِيَّةُ بِالْمَادَّةِ الْغَيْبِيَّةِ } ﴿ اللَّهِ الْعَلْبِيَّةِ ﴾ [11]

### حضورني كريم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كاسائ مباركه

اس میں شک نہیں کہ حضور نی کریم ملی شیخ کے اللہ تعالیٰ کے بعض اسائے مبارکہ سے موسوم ہیں۔ ہمارے والد کرم قدی مرا المعظم نے اپنی کتاب مقطاب "مسسوود النقلوب فی ذکر المعجبوب "میں حضور علیہ النامی النبیدنا من الاسماء الحسنیٰ " نے اپنی تالیف کتاب "العروس الاسماء الحسنیٰ فیمنا لنبیدنا من الاسماء الحسنیٰ " نے اپنی تالیف کتاب "العروس الاسماء الحسنیٰ فیمنا لنبیدنا من الاسماء الحسنیٰ میں ہمی ایک معقول تعداد کا اضافہ کیا ہے۔ پھر جن محدثین نے حضور علیہ المقالی ہے ان اساء مبارکہ کوروایت کیا ہے اور جہال سے وہ نام اللہ تعالیٰ نے ہمارے آ قائے کریم ملی شیخ رائے کو عمل مبارکہ کوروایت کیا ہے اور جہال سے وہ نام اللہ تعالیٰ نے ہمارے آ قائے کریم ملی شیخ رائے کو عمل میں مطافر مائے ہیں۔ محدثین نے آئیس روایت کیا ہے۔ مواہب اللہ نیاوداس کی شرح علامہ زرقانی کا مطالعہ کیا جائے آتا ہیں۔

### حضرت ابن عباس الملؤ نے ایک نفیس مدیث بیان فرمائی ہے جس میں بیان

السند علامه الماعلى قارى عليه الرحمة البارى في شرح شفا شريف بين لكعاب كة تلمسانى في حضرت ابن عباس المنظيمة الم

آپ کے لیے اپنا مول سے ام جو یز فرمائے اورائی صفات سے آپ کی صفت بیان (بقیدا مطل سندیر)

## و الدَّوْلَةُ الْمَكِيَّةُ بِالْمَادَّةِ الْغَيْبِيَّةِ ﴾ ﴿ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

اوپر ہوچکاہے، تومعنی بیہ ہوئے کہ اللہ تعالیٰ درود بیجے ان پرجواوّل وآخر، اور ظاہروباطن ہیں اور اللہ تعالیٰ ہر هیئی کا دانا ہے۔

ہم نے اس بحث کواس جملہ پر روکا تھا کہ اللہ تعالی درود بھیجے ان پر جواوّل ہیں، آخر ہیں، ظاہر ہیں اور باطن ہیں اور اللہ تعالی ہر چیز کا دانا اور جانے والا ہے۔اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ:

وَلَكِنُ رَّسُولَ اللهِ وَ خَاتَمَ النَّبِيِّيْنَ وَكَانَ اللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا ( اللهُ مِكُلِّ شَيء عَلِيْمًا ( اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ المَا اللهِ اللهِ اللهِ المُ

اگرآپان آیات الہیے کے حقائق پر بحث کریں قریس واضح کروں گا کہ ایسا ہرگز نہیں ہوسکتا کہ روشن قرینہ ہے کہ مین میر حضور علینا انہا کے لیے نہیں ہے۔اللہ تعالیٰ کا بیہ ارشاداس موضوع پر مزید وضاحت فرماتا ہے۔

اِنَّا اَدْسَلُنْ لَكُ شَاهِدًا وَ مُبَيِّدًا وَ مُبَيِّدًا وَنَدِيرًا لِتُوْمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَلَعَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَلَعَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَلَعَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَلَعَ اللهِ وَرَوْهُ وَلَسَبِّحُوهُ اللهُ وَاصِيلًا ﴿ (اللهِ : ٨) وَلَعَ اللهِ وَاصِلُهُ وَ اللهِ اللهِ وَاصِلُهُ وَ اللهِ اللهِ اللهِ وَاصِلُهُ وَ اللهِ وَاصِلُ لِلهَ الله لا وَالله براس كرسول بر حرك و يَا الله والله و الله و

"تُسعَنِحُونُهُ" كَمْمِرالله تعالى كاطرف بيد الدول الله مالله الله الله على الله على الله الله على الله الله على الله تعالى كاطرف بيد بيد بيد بيد بيد الله على الله تعالى كالمرك جاتے بيل تو تف كرتے بيل اور اس سے اختفار مناز لازم نبيل آتا \_ كيونكه پاك تو الله تعالى كى ذات كے ليے ہاور بيج بحى الى سے تخف ہے۔ اور اس صغت كونى كريم الله يكا الله تعالى كى ذات كے ليے ہاور بيج بحى الى سے تخف ہے۔ اور اس صغت كونى كريم الله يكا جائے الله تعالى كى ذات كے ليے ہاور مرف اور صرف الله تعالى بى كى طرف منسوب كيا جائے گا۔

# الدُوْلَهُ الْ كِيَّةُ بِالْمَادَّةِ الْعَيْبِيَّةِ كَالْمُولِيَّةُ الْعَيْبِيَّةِ كَالْمُولِيَّةِ الْعَيْبِيِّةِ كَالْمُ

کیا کیا ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت جرائیل طائیں کو حضور نبی کریم مالاللہ بلم کی خدمت میں کیا گیا ہے کہ اللہ تعالی فدمت میں اللہ بھیا۔ انہوں نے خدمت اقدش میں حاضر ہوکر حضور عابط اللہ اللہ کی خدمت اقدش میں حاضر ہوکر حضور عابط اللہ اللہ کی خدمت میں بیرچارا اساء مرای پیش کئے۔ پھر ہرایک نام کی تحریح اور تفصیل بیان کی اور ہرایک کی وجہ بھی بیان کی ۔ تو من موصولہ بی شہر ااور اس کا صلہ والباطن تک ہوگیا۔

رہایہ ول کہ وہ ہر جیز کا واتا ہے۔ ہم تم ہے ہو چھتے ہیں کہ اس جملہ کو نبی کریم ما اللہ کا کھیا تھے کی طرف نبیت کرتا ہے ہے یا نہیں؟ اور حضور ملا اللہ بلے کے لئے نہیں ہوسکا اگر پہلی شق لیستے ہوتو یہ بدکنا کیسیا؟ اور اگر دوسری شق مانے ہوتو ہے و کی خمیر نبی کریم ملا اللہ بلز کی طرف کیوں مخبراتے ہو؟ اللہ عزوجل کے لئے کیوں نہیں قرار دیتے ہو کہ اس کلام میں اللہ عزوجل کا ذکر البنجاء (بقیہ بچھے سوے عاشہ نبرا) سنز مائی ہے۔ آپ کا ام اقل رکھا، کیونکہ آپ پیدائش کے لیا ظے اقل الا نبیاء ہیں۔ آپ کا نام آفر رکھا، کیونکہ آپ کا عام اقرار مال ہول ہیں۔ آپ کا انجی استحد اور سابقد البنیاء کی اشی آپ کا عام افرار کھا، کیونکہ آپ کا عام افرار کھا، کیونکہ آپ کے نام کو اپنی امت اور سابقد البنیاء کی اشی آپ کا عام افرار کی کہ اللہ تعالی نے آپ کا عام اور سابقہ البناء کی استی آپ کا عام افرار ہول ہیں۔ آپ کا عام اور سی دو ہزار سال پہلے ہی آپ کا اسم الرائی مرش کرون اور میں درود دسلام پیش کرون اور میں درود دسلام پیش کرتا ہوں۔

الله تعالی نے معزت آدم علیتھ کے ہزار ہابری کے بعد آپ ملا طبق الم کومبعوث فر مایا ، آپ بشیر مھی ہیں اور نذریمی ، آپ واحمیا الی اللہ بھی ہیں اور سراج منبر بھی ہیں ، آپ کا نام طاہر بھی ہے ، کیونکہ آپ کوتمام او بان عالم پر ظاہر اور عالب فر مایا۔ آپ کو تمام ندا ہب عالم پر ظاہر کردی گئی ، آپ کوز مین وآسان کی محلوقات پر فضیلت دی گئی ، آپ کوز مین وآسان کی محلوقات پر فضیلت دی گئی ، آپ کا اطاعت گزاروی ہوگا جوآپ پردرود بھیج گا۔

آپ کارب محود ہے جل جلالہ اور آپ تھے ملا فیر آپ کارب اوّل ہے، آخر ہے، ظاہر ہے اور باقت ہے۔ آپ کارب اوّل ہے، آخر ہے، ظاہر ہے اور باقت ہے۔ آپ کارب اوّل ہے، آخر ہے، ظاہر ہے اور باقت ہے۔ آپ کی مقد اور باقت کی کرھنوں ملائے آئے ہے، آخر ہیں، خاہر ہیں اور باقت ہیں۔ یہ بات من کرھنوں ملائے آئے ہے۔ اس اللہ تعالی کی جمد اور تبیع کی جس نے آپ کوتمام انہیا و رفضیات دی جی کہ اپنے اسا و وصفات سے متصف فر مایا۔

سيدى عبدالوباب شعرانى محيط في المحاليل ورة الغواص اور الجوابر والدرد من لكها ب كه حضور منافقة الم ك شان ب مثال اور ب نبايت ب اور داز من جامع اور مظهر من لامع بين - آب بى اوّل بين ، آب بى آخر بين ، آب ى خابر بين ، آب بى باطن بين -

صلى الله تعالىٰ عليه وعلى وآله واصحابه وبارك وسلم

٣- إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرً - (الله:١٩)

ترجمه: "بيتك الله كل هي كود كمدر بإب-"

یہ جملہ صرف موجودات کوشامل ہے جن میں ذات وصفات الی اور ممکنات داخل جیں۔ان میں محالات ومعدومات نہیں جی کیونکہ معدوم تو نظر آنے کے قابل نہیں۔ عبدالغنی نابلسی نے اپنی تصنیف "مطالب وفیہ " میں بدی تفصیل سے بحث کی ہے۔

میں وضاحت کروں گا کہ بہت ی ایسی چیزیں نظر آتی ہیں جو واقعہ میں موجود ہیں ہوتیں۔ شعلۂ جوالا میں دائر ایری ہوئی بارش کے قطروں میں لکیریں، سرکے چکرانے میں کھر کا چکرانا۔ ایسے مواقع پر ہم یہ کہ سکتے ہیں کہ اس کی نظر نے خطاک ہے، اس کی نظر کو دھوکا ہوا ہے، جو چیزیں دکھائی دی ہیں، وہ اس کی نگاہ کی شلمی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی نگاہ کی شلمی اور دھوکے سے پاک ہے۔

٣- الله خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ - (الرمر:١٢)

ترجمه:"الله برچز كاپيداكرنے والا بـ" (كزالا عان)

یہ بات ان ممکنات میں شامل ہے۔ جو کسی زمانے میں موجود ہو، واجب اور محال تو نہیں۔ چراس ممکن کو بھی شامل نہیں، جونہ بھی ہوا تھا، ندا بدالاً باد تک بھی ہوگا۔

#### الدَّوْلَةُ الْمَكِيَّةُ بِالْمَادَّةِ الْعَبْيَةِ } ﴿ الْعَبْيَةِ } ﴿ اللَّهُ وَلَهُ الْمَكِيَّةُ بِالْمَادَّةِ الْعَبْيَةِ } ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْبِيَةِ الْعَبْيَةِ } ﴿ اللَّهُ اللّ

جواب جہارم

ہم یہ اللہ کے ادادوں پر کھم معنف نے بقول آپ کے تمام خمیری حضور علیہ المحالی کا ذات گرامی ہے منسوب کردی ہیں۔ گرہم کسی کی نیت اوردل کے ارادوں پر تھم نہیں لگا کے مرف آئی بات پر کسی کو کفر کا تھم لگا نا اور مصنف کودائر و اسلام سے خارج قرار دینا کہاں کا انصاف ہے؟ یہ مسئلہ حقیقت ہے کہ حضور علیہ المحالی ہے علیم ہونے پر کسی مسلمان تو کیا کا فرکو بھی اختلاف وا تکارنہیں۔ جے حضور علیہ الحالی ہے احوال ہے معمولی واقفیت بھی ہو، وہ حضور علیہ المحالی ہے انکارنہیں کرسکتا۔ رہا یہ مسئلہ کہ کل کا لفظ استعمال نہ کیا جائے ، تو میں اس معمن میں موض کروں گا کہ قرآن کریم نے متحدد مواقع پرکل کا لفظ استعمال نہ کیا جائے۔ وہیں اس معمن میں موض کروں گا کہ قرآن کریم نے متحدد مواقع پرکل کا لفظ استعمال کہ کیا ہے۔

ا ـ كَانَ اللهُ بِكُلِ شَيْءٍ عَلِيْمًا د ـ الاحزاب: ٣٠) ترجمه: "الله للمين كاعالم - "

بیلفظ جمله مغمومات پرحادی ہے۔واجب جمکن ومحال غرض جمله مغمومات کوشاط ہےاور بیدہ عام ہے جسے تمام اصولیوں نے بھی متفقہ طور پرتسلیم کیا ہے کہ کوئی عام ایسانہیں جس میں کوئی نہ کوئی تخصیص نہ پائی جاتی ہو۔

> ٢- إِنَّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَلِدِيْوْد. (البَرون ٢٠) ترجمه: "بيك الله كل في برقادر بـــ"

یے قدرت ان تمام ممکنات کوشامل ہے۔خواہ وہ موجود ہوں ،خواہ معدوم ہوں ،
واجب اور محال کی طرف اس کوکوئی راہ نیں۔ہم نے اس موضوع پراپی کتاب "سٹ سے ان
السُّبُورِ حِ عَنْ عَیْبِ کِلابِ مَّفْہُورِ حِ" میں بڑی تفصیلی تفکلوکی ہے۔ کیونکہ اگر واجب پر
قادر ہوتو خدانہیں رہے گا۔ اگر محال پرقادر ہوتو معجملہ محال اس کا فنا ہونا بھی ضروری ہے۔
تواس پرقادر ہوگا ، تواس کی فناممکن ہوگی ، تواس کا وجود واجب نہ ہوگا ، تو خدانہ رہےگا۔

باہر ہیں۔اوراس کی قابلیت نہیں رکھتا ،اس بات پرکوئی عقمنداور دانشور شک نہیں کرسکتا ، چہ جائیکہ ایک فاضل اور قرآن کا عالم شک کرے۔

ہم سابقہ منوات پر بیٹابت کرآئے ہیں کہ قرآن عظیم کی آیات اور صحاح کی اصادیث نبی کریم سابقہ منوات پر بیٹا اس کے اس کے اور اوّل سے آخرتک جسمیدے ما تھان وَمَا یَکُونُ یُعِیٰ تمام کمتوبات اوج محفوظ کاعلم ہمارے نبی کریم سابھ کی کا میں ہے اور علماء کرام نے اس مسئلہ کی تصریح مجمی فرمائی ہے۔

حضرت علامہ علاء الدین مرقق میں ان کا بولنا جائز ہے۔ صرف ایک بات
کہ بعض اساء جو خالق ومخلوق میں مشترک ہیں، ان کا بولنا جائز ہے۔ صرف ایک بات
سامنے رکھی جائے گی کہ مخلوق کے لیے اس کے معانی اور لیے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کی
ذات کے لیے اور ہوں گے۔ یہ بات کہ وہ نگ فیسی و کاعالم ہے۔ جب کل شینی اللہ کی
طرف منسوب ہوگی، تو پہلے معانی یعنی ذاتی اور کلی ہوں کے، لیکن جب یہی بات نبی کریم
مالی معانی ہوں گے۔ ایسے نظریہ میں
کوئی قیا حت نہیں ہے۔

جواب پنجم

ہمارے آقا می محق عبدالتی محدث بخاری دہلوی قدس سرۂ المعوی جواحناف کے اجلہ علماء اورا کا ہراولیاء میں شار ہوتے ہیں۔ ان کی شہرت علمی سے کان و مکان مجر ہوئے ہیں۔ ان کی شہرت علمی سے کان و مکان مجر اور میدان مہک اٹھے ہوئے ہیں۔ ان کی علمی خوشبوؤل کی مہک سے عالم اسلام کے شہراور میدان مہک اٹھے ہیں۔ ہمارے علماء مکہ بھی ان کی جلالت شان اور رفعت علمی سے آگاہ ہیں۔ حضرت ہے محقق میں۔ ہماری محدث کی گرال قدر تصانیف عالم اسلام میں واد تحسین حاصل کرچکی ہیں۔ لوگوں نے مرقق محدث کی گرال قدر تصانیف عالم اسلام میں واد تحسین حاصل کرچکی ہیں۔ لوگوں نے دین معاملات میں ان کتابول سے بہناہ فائدہ اٹھایا ہے۔ ان میں لمصات التنقیح مشکو فالمصابیح، اشعة اللمعات چارجلدیں۔ جذب القلوب، شرح سنر

السعاوت دوجلدي، فتح المنان في تائيد فد بب العمان، شرح فتوح الغيب حضور مَا يَظْلِيُّهُم كَ ميرت وصورت ير مدارج النوت دوجلدين-اخبار الاخيار، آداب الصالحين اور اصول حدیث پرایک مختصررساله الل علم کے مطالعہ میں آچکی ہیں۔ حضرت مین کی وفات کوتقریباً تین سويرس كزر كي بير-آپ كامزارد بلي ميس مرجع خلائق باورلوك روحاني بركات حاصل كرتے ہیں۔اس امام جلیل القدر جلی الفخرقدس سرؤنے اپنی كتاب "مدارج المعوت" كا آغاز ای آیت کریمہ سے کیا ہے اور فرمایا ہے کہ جس طرح بیکلمات اللہ تعالیٰ کی حمدوثناء بیان كرتے ہيں اور جس طرح اللہ تعالی نے قرآن عظیم میں اپنی حمد بیان فرمائی۔ای طرح اپنے محبوب مرم جناب رسول الله ملى الله يملى نعت بمى انبى كلمات من بيان فرمائى ب-الله تعالى نے اپنے نی کریم ملاللہ بلم کو بھی بڑے محمود اور مطلوب ناموں سے یا دفر مایا ہے۔ قرآن محکیم اوراحادیث قدسید میں ہزاروں اسام حنی جے اللہ تعالی نے اپنے محبوب کریم ملاللہ سلم سے منسوب فرمایا ہے۔ جیسے نور ، حق ملیم ، مکیم ، مومن مہمن ، ولی ، مادی ، روف ورجیم کے علاوہ يه چاروں نام بھی خصوصیت سے حضور علالہ اس کوعطا فرمائے ہیں۔اوّ آخر، ظاہر و باطن، اليے بى اساء حنى ميں سے ہيں۔ ہر نام كى وجہ اور شرح محى بيان فرمائى اور حضورنى لے ..... وَأَنْفُ مُكُتُ الْأَعْدِيٰ اور تمهارے لئے دوسری زیادہ کروں جولڈیڈ اور شیریں ترہے۔ فرمایا شخ سیدنا اكبر والمنتوعة وموي باب فتوحات مكيه، جلدا م فيد عدا من بهلانا تب حضور ملالله الدران كاخليفه وم مَلائق بن، مجر پیدائش ہوئی اورنسل کا اتعبال ہوتار ہا۔اور ہرز مانہ میں خلفا متعین ہوتے رہے تا آئکہ زمانہ پیدائش جسم طاہر محمدی پنجامالله الله و حیکتے آفاب کی طرح ظاہر ہوئے کہ مندرج ہو، ہرنوران کے حیکتے نور میں اور پوشیدہ ہوگیا، ہر علم ان کے علم میں اور مینیج آئیں سب شریعتیں ان کی جانب اور ان کی سرداری کہ چھپی ہوئی تقی، ملاہر ہوگئی تو وہ اوّل وآخر، ظاہرو باطن اور وہی ہرچیز کے جانے والے ہیں کہ انصوں نے فرمایا: کہ میں جامع کلے دیا حمیا اور انصوں نے اپنے رب کا ارشاد فرمایا کہ اس نے اپنادست قدرت میرے دونوں کندھوں کے چھ رکھا تو میں نے اس کی انگلی كى شندك اين سيند يلى ، تو مى في علم اولين وآخرين جان ليا، تو حاصل موكميا ان كے لئے كلل باخلاق الله اورالی سبتیں قول الی سےایے لئے ،وہی اول وآخر ،وہی ظاہروہی باطن اور وہی ہرچیز کا جانے والا اوربیآ یت سورة صديد ش آئى كهجس مى شديدى باورلوكول كے لئے فواكد، تو اس لئے حضور مل الله والم مبعوث موت تكوارك ساته اوربيع مح سارے عالم كے لئے رحمت ،احدنہ

#### دوسراسوال

مجیب کایہ جملہ کہ حضور نی کریم الطاق ازل سے ابد تک جو پجھ ہوا اور ہوگا سب
پچھ جانے ہیں ، خالفین کے لیے جیران کن اور قابل اعتراض ہے۔ میرے خیال میں ان
لوگوں نے مجیب کے کلام کا ترجمہ کرتے وقت خلام حث سے کام لیا ہے۔ ان کے ہاں ازل
سے آپ کا تعلق نہیں ہے۔ ازل کی اصطلاح کو جب علم کلام کی روشی میں دیکھا جائے گا تو یہ
معتی ہوں کے کہ نی کریم سل اللہ یا کہ کا کم ازل سے موجود ہے۔ جس کی ابتد انہیں اور یہ کھلا کفر
ہے کیونکہ اس سے نی کریم صاحب کو تر تسنیم مل اللہ یا ہے کہ اور الازم آتا ہے۔ حالانکہ
مجیب کے اقوال میں ایسانہیں۔ ان کی عبارت یوں ہے کہ بدفتک جملہ 'مسائے ہو تک نُ میں اور ابدتک ہوں
تھ کے گئے۔ " (التماہ :۱۱۲) شامل ہے ان تمام مغیبات کو جوازل سے ہوگز ریں اور ابدتک ہوں

#### ازل سے ابدتک

اس عبارت میں حضور مل نفیا کے اور ابتداء کا نہ ہوتا البتہ احضور مل نفیا کے البتہ البتہ احضور مل نفیا کے البتہ البتہ البتہ احضور مل نفیا کا محال اللہ ہوتا کا بات ہے۔ ہم اس کے بارے میں کلام کریں گے۔ یا درہے جب ازل سے ابدتک کے الفاظ ہولے جاتے ہیں ، بھی کا میں ہے وجود کی ابتداء معلوم ہیں ، اور وہ جس کے بقاکی ، اور اس سے متعلمین میں مراد لیتے ہیں ، جس کے وجود کی ابتداء معلوم ہیں ، اور وہ جس کے بقاکی انتہا نہیں۔ اس معنی میں جمیع اشیاء کا علم ہوتا کوئی محال چیز ہیں اور ہم سابقہ صفحات میں اس کی انتہا نہیں۔ اللہ تعالیٰ میں ایسے علم کا مالک ہے ، کسی محلوق یا بندے کو یہ قوت حاصل میں ہو سے تعالیٰ میں ایسے علم کا مالک ہے ، کسی محلوق یا بندے کو یہ قوت حاصل خویس ہو سے تعالیٰ ہیں ایسے علم کا مالک ہے ، کسی محلوق یا بندے کے لیے ایساعلم ما نتا محل وقت کی روسے محال ہے ، محربار ہا از ل وابد ہولئے والوں کا مطلب صرف اتنا ہوتا ہے کہ گر شتہ اور آئندہ کا طویل زمانہ ہے۔

#### ابدكےمعانی

ابد کے معنی معنرت قاضی بیناوی میلید نے یوں بیان فرمائے ہیں۔

#### وَ الدَّوْلَةُ الْمَكِيَّةُ بِالْمَادَّةِ الْعَيْبِيَّةِ } ﴿ الْعَلْبِيَّةِ ﴾ ﴿ اللَّهُ الْعَلْبِيَّةِ الْعَلْبِيَّةِ ﴾ ﴿ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا ال

اكرم ملى شير الكو مرشة كاعالم قرارديا-

السند ان تعیانیف کے علاوہ فیخ محدث کی مزید کتابیں جومطبوعداور غیر مطبوعد محل میں موجود ہیں۔ الل علم کے ایس معالی میں موجود ہیں۔ الل علم کے لیے مصنور معلی راہ ہیں۔ ان کی تفصیل حیات میخ عبدالحق دہلوی مؤلفہ جناب خلیق احمد نظای ملاحظہ فرمائیں۔ (فاروقی) صنور مسلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی علمی رفعت

نی کریم سلاملی الله الله تعالی نے کی شانوں اور مراتب سے نوازا۔ ان میں صفات حق کے احکام،
اساء وافعال اور آٹار فرضیکہ جمیع اشیاء کاعلم عطافر مایا۔ حضور سلاملی آئے جمیع علوم الدین و آخرین اور خاہر و باطمن
کا اصاطر مایا ، آپ اس آیت کریمہ کے مصداق کال جین 'وکھو تی محلّ ذی عِلْم علیم میں ایس نامیا۔
والے کے اور مجمی ایک علم والا ہے۔ علیم من الصلوات الحضلها و من التحیات العها۔

اگر حضور نی کریم سل نظیم آرام کے ان اوصاف کریر کا اظہار شریعت میں جرم ہے۔ تو میں کہوں گا
حضرت محدث وہلوی کا محناہ تو ہمارے مجیب سے بڑھ کر ہوگا ، حالانکہ فاضل مجیب کے وہی امام ہیں اور وہی پیشوا
ہیں ، کیا حضرت محدث وہلوی پر بھی آپ حضرات تھم لگانے کی جسارت کریں ہے؟ کیا معاذ اللہ وہ بھی تمہارے
فتوی کی زوجی آکر کا فرکہلا کیں ہے؟ حاشا للہ! کیا وہ بھی ممراہ اور ممراہ کرکہلا کیں ہے؟ کیا وہ عالم اجل وین کے
ستون اور حضور علی اللہ ہے کے وارث نہیں ہیں؟ اس کا جواب اگر نہ ملا تو ہم ان نقاب پوشوں کے منہ پر سے
پردے اضادیں میں۔

ىريةترتع

یادرے کہ ہرز ماند جی خلفا مقرر ہوتے رہے۔ بیدسلسلہ حضور علی اللہ اللہ کہ ہم ظاہری ہے دنیا جی ظہور لانے تک جاری رہا ، اللہ تعالی کے آئیزی خلیفہ حضور نی کرم نورجسم سل اللہ قائی ہی ہیں۔ آپ اس کا نئات پر دوشاں آفا ہی طرح خلا ہر ہوئے۔ ہرنور آپ کے انوار کے ساسنے ماند پڑ گیا۔ ہرروشی آپ کی ضیا دک جس می ہوگی۔ ہر حکم آپ کے حماسنے ہواڑ ہوگیا۔ تمام شریعتیں اورادیان عالم آپ کے دین کے ساسنے سنسوخ ہوگئے۔ آپ کی امامت اور مقلمت ظاہر ہوگی۔ آپ ہی اقل، آپ ہی آخر، آپ ہی ظاہراور آپ ہی ہا طن محمرے۔ وہی ہر چزکا علم لے کرآئے۔ بیآ ہے کر یہ سورة حدید جس آپ کے علوم کی شہادت لے کرجلوہ کر ہوئی ہے۔ صدید (لوہا) جس تی بھی ہواورلوگوں کے لیا تھے بھی۔ حضور نی کریم سائٹ ہے موث ہوئے آپ کو ارجے ، دنیا پر چھا کے تو رحمت کی ہارش تھے۔

آية كرى حضور صلى الله تعالى عليه وسلم كى نعت بي

وكُفْ دُكُ الْكُفُراى أَمْرُ وَأَقْطَى الله اور ش تير الله والمراد و اور بخت باليك نظام الدين الميثان ورعائب القرآن ورعائب الفرقان ش آية كرى كى تفريح (بقيد مني نبر ١٣٨)

"قدیم ہےجس کی ابتدائیس"۔

اس معنی کا اطلاق مجاز أاس رجمی آتا ہے جس کی عمر طویل ہو۔

اس طرح عارف باللدامام علامه سيدى عبدالوماب شعراني مي الله الي كتاب "جوابرالدرر"ميں اين يخ عارف بالله سيدى على خواص طاطئ كے حوالے سے لكھا ہے۔

كة من في الناوع وريافت كيا كم معزت ال كيامراو بجب م كہتے ہيں كماللد نے لكھ ليا ازل ميں؟ باجود يكمازل كاتعقل نہيں ہے، مرصرف اتناہےكم وہ زمانہ ہاورزمان محلوق ہاوراللہ تعالی کالکھناقد یم ہے۔ " ۔ تو آپ نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا: که کتاب ازلیہ ہے مرادتو صرف علم اللی ہے۔جس نے تمام اشیاء کو تھیرلیا ہے مرازل وہ زمانہ ہے جواللہ تعالی کے وجود اور ان موجودات کے درمیان معقول ہے۔ ای زمانہ میں اللہ تعالی نے اپنی ذات کے کیے تمام انسانوں کواسیے رب ہونے کا اقر ارکرایا تقااوريكى زماندب، جب انبياء كرام كظل في يثاق كو يوراكرف كاعهدكيا تقار

اس بحث سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ سوال کرنے والے نے ازل بمعنی زمانہ مراد خيس ليا، بلكه ايك محلوق ب-حادث باور غيرقديم ب- مار يسردار عارف بالله مجيب نے بیکت ظاہر کرویا کہ ازل و و زمانہ ہے جب اللہ تعالی نے بیٹاق لیا تھا۔ اب ازل کے معانی میں کسی تم کا فلک باقی نہیں رہتا۔

امام احمد بن خطیب قسطلانی میلید نے مواہب اللد نیہ جلد دوم میں فرمایا ہے کہ علام محمم معرفتر اللسي معلية في اليام معروتميده من كياخوب فرمايات:

الملك لله هذا عز من عقدت له النبوة فوق العرش في الازل ترجمہ: کہ تمام ملک اللہ کے لیے ہیں۔ بیاعزاز نبوت کو ازل کے روز ہی عطا فرماديا كيا تقاء اكرازل مصرادقدم بإقاس وتت عرش كهال تقا؟

ميرے سردار عارف بالله حضرت مولانا نظامی قدس سرة السامی نے نبی كريم الكل كاركاه من الك نعتية شعركها بـ

### الدَّوْلَةُ الْمَكِيَّةُ بِالْمَادَّةِ الْغَيْبِيَّةِ } الْغَيْبِيَّةِ }

محم کازل تا ابد ہر چہ ہست به آرایش نام او نقش بست ترجمہ:"ازل سے ابدتک جو چیز بھی پیدا کی می وہ تو حضور ملین المام کے اسم کرامی سے ہی خلاہر ہوئی تھی'۔

یعن تمام چزیں حضور مربط اللہ کے خدام اور حشم سے ہیں اور حضور مربط اللہ کی عزت و ناموں کے بی میسارے جلوے ہیں۔ میں معترضین سے بوچھتا ہوں کہ یہاں حضرت نظامی مین نی ازل سے کیا مراد لی ہے؟ اگراسے کلامی اصطلاح پرلیا جائے تو معاذ الله صريح كفرب- البذاا سيسيدعارف بالله ككلام يرحمل كرنا موكا مير يزويك يبي معانى درست اور سی بیں۔ ازل سے ابدتک کی جگہروز اوّل سے روز قیامت تک لکھا گیا مگر اعتراض کرنے والوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ بس اعتراض ہی کرتے جاتے ہیں۔

الحركتاب كصفحه ١٧ برعبارت سامن ركمي جائے اورائے فورے برده لياجائے تو مجیب کی عبارت کا مطلب صاف ووائل ہوجاتا اور ہمارے صریح سیح مطلب پر پہنچ جاتے۔وہ فرماتے ہیں کہلوح محفوظ میں تمام کرری ہوئی چیزیں اورآنے والی چیزیں مرقوم ومحفوظ ہیں۔ازل سے ابد تک میہ چیزیں لوح محفوظ کا حصہ ہیں۔ دوسرے لفظوں میں اوّل و آخر کے زمانے کوان لوگوں نے لوح محفوظ میں محدود مانا ہے۔ تمام متنابی علوم لوح محفوظ کی زینت بنیں تو پھرانہیں روز ازل سے ابدتک کے علوم واساء کے مانے میں کیا تر دوہ؟

مجع مدیث میں نی کریم مل الله اللہ نے قرمایا: کدابدے تمام چزیں اوح میں موجود ہیں۔اسموجودومرقوم سے دی مرادے جوہم لےرہے ہیں۔

كاش! بي حضرات كماب كاصفحا الإحداية -تغيرروح البيان سے بيم ارت نقل

کی تی ہے۔''اے نی اہم اپ رب کے فضل سے پوشیدگی والے نہیں کہ جو پچھازل سے ہو ۔ ''اے نی اہم اپ رہے جہارال سے ہو ۔ ہو ۔ رہ کچھابدتک ہوگارتم پر پچھ چمپا کرنیس رکھا گیا۔لفظ بحسن کے معانی پوشیدگی ہے بکہ جو پچھ ہو''۔

اس فاصل مفسر نے ہمارے علامہ مجیب کے مطالب کو واضح طور پر بیان فرمادیا ہے آگر یہ بات کناہ ہے تو صاحب تغییرروح البیان پراحتراض کیا جائے جو مجیب کے پیش رو کی حیثیت سے قرآن کی سیر نہ اور کے جیں۔ کیونکہ مجیب نے تو اپنے لفظوں میں حضور میں اللہ تعالیٰ کے الفاظ کی تغییر کرتے ہوئے وہی علوم مصطفیٰ بیان کررہا ہے۔ پھر مفسر پر کفر اور گمرائی کا فتویٰ کیوں نہیں واغا جا ؟ پہلے صاحب تغییرروح البیان پرفتویٰ نگائیں، پھر مجیب کو ہدف تغییر بنائیں۔

جوابسوال سوم

#### اللَّهُ وَلَهُ الْمَكِنَّةُ بِالْمَادَّةِ الْعَيْبِيَّةِ ﴾ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ الْعَيْبِيَّةِ ﴾ ﴿ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

کیا مخبائش رہ جاتی ہے؟ جب نی کریم سالندہ کیا نے ہر چیز بیان فرمادی۔ نی کریم سالندہ کا کے علم نے تمام عالم کا احاط کرلیا۔ ''نی کریم سالندہ کیا نے جو پھے گرز را اور جو پھے ہوگا سب جان لیا''۔ حضور علیہ لین کا احاط کرلیا۔ ''نی کریم سالندہ کا ایسے دیکھتے ہیں جس طرح آ تکھوں کے سامنے ہور ہے ہوں۔ آ پتمام اشیاء کلوقہ کے عالم ہیں۔ آ پ نے تمام علوم اوّل وآخر، فلا ہر وباطن کا احاط فرمالیا ہے۔ پھر یہ جس اشیاء حقیقت ہے کہ عارف پر ہر شنے روثن ہوتی ہے۔ ائمہ کے اقوال اور عبارات کے بعد جمیع غیوب کے سلیم کرنے میں کون کی رکا وث رہ جاتی ہے۔ اگر مارات کے بعد جمیع غیوب کے سلیم کرنے میں کون کی رکا وث رہ جاتی ہے۔ کیالوگ اپنے آقوال اور اپنی عقلوں کو کلمات اللہ کلام رسول اللہ سالندہ کیا مرسول اللہ سالندہ کیا ہم رسول اللہ سالندہ کیا ہم کیا ہے۔ ناخون لیس تو جس قدر علمی وسعق میں خور کریں مے جضور علیہ اللہ اور رسول اللہ سالندہ کیا ہم کیا تھا تھا ہم کیا تھا کہ کا مرسول اللہ سالندہ کیا ہم بدلو پھر علاء وائمہ کو کا فراور گراہ یا جالت ہے۔ تو پہلے اللہ اور رسول اللہ سالندہ کیا ہم بدلو پھر علاء وائمہ کو کا فراور گراہ یا جالی قرار دو۔ اس کے بعد حضرت علامہ جیب پر فتو کی بازی کرو۔

#### جواب سوال چهارم

معرضین کا ایک بیاعتراض بھی ہے کہ آیا نبی کریم سال اللہ اللہ علم کی ابتداء یا انتہا میا انتہا کے اس معرضین کا ایک بیدہ ہے ؟ میں کہتا ہوں ، ابتداء تو ضرور ہے کونکہ آپھی ہے؟ میں کہتا ہوں ، ابتداء تو ضرور ہے کونکہ آپھی تا ہوں ، ابتداء تو ضرور ہے کونکہ آپھی کے خلوق ہیں اور محلوں علم حادث ہوتا ہے اور حادث ہی رہے کا ،کین آیک بات یا در محیس کرنی کریم سال شیخ رائے کے معلوں اس کی گفتی اور حساب تو صرف اللہ تعالی کے علم میں ہی ہے۔ کوئی و دسراا ہے حساب وشار میں نہیں لاسکتا ۔کوئی آ دی یا فرشتہ حضورا کرم سال اللہ ہوائے ہے معلوں ہے کہ حضور نبی کریم علی اللہ اللہ کا کہ معلوں ہے کہ حضور نبی کریم علی اللہ اللہ علی مقام ہے کہ حضور نبی کریم علی اللہ اللہ علی مقام ہے کہ حضور نبی کریم علی اللہ اللہ علی مقام ہے مار کے جو باتا ہے ، اور اس کی ترتی میں رکا وث آ جاتی ہے۔ اللہ تعالی نے اپنے محبوب کریم سال اضافہ پذیر کھا ہے۔ ہمار سے محبوب ابد

الآبادتك ذات وصفات اللى كے علم ميں ترقی فرماتے رہیں ہے۔ ہم اس موضوع پرسابقہ صفحات میں تفصیل ہے ککھ آئے ہیں۔

جواب سوال پنجم

اعتراض کرنے والے یو چھتے ہیں کہ جب میں بیہ کہتا ہوں کہ نبی کریم ملی نٹیویٹلم كعلم عدر وبعر بعى كى نبيس آتى \_اس مرادكيا ب؟ كياازل سابدتك حضور عابط الماليام کے علم سے کوئی شئے کم نہیں ہوئی؟ یا پھے اور مراد ہے؟ میں کہتا ہول کہ اگر کوئی ذرہ حضور مَا يَعْلِلْهُمْ اللَّهِ عَلَم مِهِ خارج موكا توبيصاف حدوث كي طرف ناظر موكا \_ ذره كي بجائے بەلفظ مثقال برما كرسوال مىل اشتباه پىداكرديا كىيا ب، حالانكەمىل نے مثقال كے لفظ كو استعال نہیں کیا تھا۔معترض میرے کلام میں خود ہی بعض چیزوں کا اضافہ کرکے تر دیدوتر دو ك راه بمواركرنا جا بها بـ كونكهاس طرح معترض"مفقال ذرد" كالفظ پيش كركازل ے ابدتک کے درمیان ثابت کرنا جا ہتا ہے کہ ذرہ کا وجود اس وقت موجود تھا اور ازل ہے ذروں کا وجود شلیم کرانا جا ہتا ہے۔ بیا لیگ ممراہ کن تخیل ہے۔ وہ لفظ مثقال کو بڑھا کر باور کرانا چاہتا ہے کہازل ہے بھی کوئی چیز تولی جاتی تھی۔ حالانکہازل میں کوئی ایسی چیز نہیں جو مثقالوں میں تولی جائے۔ وہاں تو صرف الله تعالیٰ کی ذات ہے۔اس کے اوصاف کامل میں بتر ددواحمال كفرى طرف ناظرره كياياس ميں ظاہر موا\_بيدراصل ان ممراه كن نظريات کی بنیاد ہے۔ بیتر کت الی ہے جیسے کوئی دوسروں کے لیے کنوال کھودے مکرخوداس میں گر

ہم بارباریہ بات دہرا مجلے ہیں اورروزروشن کی طرح واضح کر ہے ہیں کہ ازل کا لفظ نہ میرے کلام میں ہے، نہ وہ معنی اور مطلب جومعترض لینا جاہتا ہے، میری مراد ہے میں جواب دوم میں تین مرتبہ اس کود ہراچکا ہوں۔انسان کے مراتب ہوتے ہیں۔ جواب دوم میں تین مرتبہ مالے مسلمان کا ہے جوسلامتی کے ساتھ ذیر کی بسر کرتا ہے اور دوسر کے پہلا مرتبہ مسالے مسلمان کا ہے جوسلامتی کے ساتھ وزیر کی بسر کرتا ہے اور دوسر کے

## الدُّوْلَةُ الْمَكِيَّةُ بِالْمَادَّةِ الْعَيْبِيَّةِ } ﴿ الْعَلَيْبِيَّةِ ﴾ الله ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المَا اللهِ اللهِ

مسلمانوں کے متعلق برگمانی نہیں کرتا۔ اگر خدانخواستہ شعور سے کوئی ایبالفظ سنائی دیتا ہے،
جس کے دومعنی لیے جاسکیں تو وہ اچھی تا ویل کرتا ہے اور برائی اور نقصان سے پھیر دیتا ہے۔
دوسراوہ رتبہ ہے جسے تو فیق تو نہیں ہوتی مگر وہ اپنی دیا نت سے اپنے آپ کوالی شرح سے محفوظ کر لیتا ہے
شرح سے محفوظ رکھتا ہے جس سے فساد پیدا ہو۔ ایبا انسان اپنے دین کو بھی محفوظ کر لیتا ہے
اور اپنے بھائیوں کے لیے بھی ہے معنی چیزیں نہیں سوچتا۔ جس سے کسی متم کی بدنا می اور
تہمت آئے۔

تیسراوہ مخص ہے جومندرجہ بالانعمتوں سے یکسرمحروم ہوکرآخری حد تک پہنچ جاتا ہے، تواس کے ہمراس کی آنکھ میں کچھ حیاباتی ہوتی ہے۔ وہ آگر کوئی بری چیز محسوس کر پاتا ہے، تواس کے افشاء کی جراُت نہیں کرتا کیونکہ افتر ااور بہتان تراثی سے اس کی آنکھ کی حیا سے روک دیتی ہے اور وہ اپنی زبان سے دوسروں کوایذ انہیں پہنچاتا۔

ہاں! معاشرے ہیں بعض ایسے افراد بھی پائے جاتے ہیں جوحد کا شکار ہیں ، وہ تباہ ہوکر حدے گر رجاتے ہیں۔ وہ دیکھتے ہیں اور حق سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ وہ معمولی بات من کراعتراض کرتے چلے جاتے ہیں۔ ہیں ایسے حملہ آور حضرات کو متنبہ کرتا ہوں کہ وہ ہمیشہ نقصان میں رہیں گے۔ ان کے لیے بھی بہتر ہے کہ وہ میرے بیان کر دہ مسائل اور گزارشات سے فائدہ اٹھا میں۔ وہ میرے الفاظ کو تو شرو کرایسے معانی نہ بہنا میں جن کا گمان بھی نہیں ہوسکتا ، لفظ ازل کی عظیم تصریح موجود ہے ، کیا میری اس تصریح نے برگمانی کے تمام دروازے بندنہیں کردیئے ، گر حسد کی بیاری تو انسان کو تباہ و کرد ہی ہے۔

اے میرے دوستو! ان تمام نقائص سے بچو۔اللہ تعالیٰ ہاری اور تمہاری ہدایت کا ذمہ دارے۔اکٹ حمد کیلیہ تک الْجَوَابُ وَظَهَرَ الصَّوَابُ۔

**ተ** 

### الدَّوْلَةُ الْمَكِيَّةُ بِالْمَادَّةِ الْغَيْبِيَّةِ ﴾ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ الْمَكِيَّةُ بِالْمَادَّةِ الْغَيْبِيَةِ ﴾ ﴿ ١٣٥ ﴾ ﴿ ١٣٥ ﴾ ﴿

# بقايا حواشى

(بقیہ حاشیہ نبراصنی نبراسنی نبراسنی نبراسنی نبراسنی کریں است کے اور میں جہیں مطلع کرتا ہوں اس وروغ بات تحریری بخت مصیبت تاک بات پر، میں کہتا ہوں پروردگار معاف فرما ہیں ایمان ہے ہارا پروردگار عالم کیما تھ جس کا کوئی ماجھی نہیں ، نہ اس کی فات میں ، قو جان کہ وہی ایک ذات معبود برخ ہاں کے سواکوئی خدا نہیں ، نہ جنا ، نہ جنا گیا ، نہ کوئی اس کی جوڑکا ، نہ اس کی صفات میں ، ای کے لیے ساری خوبیاں ، اس جیسا کوئی نہیں ، نہ اس کے جنا کیا ، نہ کوئی اس کی جوڑکا ، نہ اس کی معات میں ، ای کے لیے ساری خوبیاں ، اس جیسا کوئی نہیں ، نہ اس کی تعلق میں ، نہ اس کی خاص میں ، نہ اس کی میں ، نہ اس کے خاص میں ، نہ اس کے خاص میں ، نہ اس کی میں اور خوبی ساجھی نہیں اس کے ملک میں اور نہ اس کے ماری نہیں کی اور نہ اس کے کا موں میں اسری زمین میں اور جنمیں تم بھار تے ہواس کے سوا وہ ما لک نہیں کی اوئی فرد کی ماجا تا ہے جیسے علیم ، ساری زمین میں اور خالق ہے اللہ کے سوا وہ ما لک نہیں کی اوئی فرد کی ماجا تا ہے جیسے علیم ، کہا کوئی اور خالق ہے اللہ کے سواور وہ کوئی فائی موافقت ہے ، نہ مین شرکت ۔ ع ۔۔۔۔۔۔ اللہ فائی مراجیہ کی میں ، نہ کی میں ، نہ کا کہ الموال میں باور تا تار خانیہ وہ کے الغار وور می اور خوبی روغیر ہا میں ہے۔۔ اور تا تار خانیہ وہ کے الغار وور می اور خوبی روغیر ہا میں ہے۔۔ اور تا تار خانیہ وہ کے الغار وور می اور خوبی روغیر ہا میں ہے۔۔

ایبانام کھناجوکاب النی میں اللہ تعالی کے لئے ہم بیسے علی دیر، درشد و بدلیج جائزے کہ بیاا مرشتر کہ میں سے ہادر جن عباد میں وہ معنی مراونیس جورب العباد کے لئے مراد ہے۔اداورامام ابو بوسف میں ہونے فر مایا کہ میں ہے، معنایہ میں فر مایا کہ معنات النی میں ایک معنی پر ہیں، جیسا کہ جدایہ میں ہے، معنایہ میں فر مایا کہ صفات النی میں کہ کی کواس کے ساتھ کس عظمت اور بدائی میں برابری نہیں، بہاں تک کہ میند زیادتی خابت کرنا مقصود نہیں کہ کی کواس کے ساتھ کس عظمت اور بدائی میں برابری نہیں، بہاں تک کہ میند زیادتی کے ہوجیا کہ صفات عباد میں ہوتا ہے۔ تو افعل اور فعیل برابر ہیں بلکہ بلا شہم علیا ہے نہ متعدد مقامات میں فرمایا کہ افعل اس معنا ہیں ہوتا ہے، جیے ارشاد النی جنت والے آج کے دن مقامات میں فرمایا کہ افعل اس میں اور اس کا ارشاد، تو کون سافر ق حق دار اس ہے، اگر جمیں علم ہے۔ حالانگ اس کے بعد فرمایا کہ ایمان لا کے اور انھوں نے اپنے ایمان کو علم سے آلودہ نہ کیا، انہی کے لئے ہائی اورونی ہیں راہ یا کے ہوئے۔

کین اچنجا اس ہے جس نے ہماری تقسیم علم ذاتی وصطائی و محیط و فیر محیط کو تلفی کلام ' نا مقبول نزوعلائے اسلام قرار دیا ، با وجود یکہ بھڑ ت انکہ کرام نے اس کی تصریحات فرمائی اور کارت سے ان کی نقول ہم نے اپنے رسالہ ' مالی الحبیب بعلوم الغیب (۱۳۱۸)' اور کا فی حصد' خالص الاحتقاد' اپنے رسالہ بھی ذکر کیا اور اس بہتائی رسالہ بھی اور کا مام این جرکی نے قل کیا جیسا کہ او پر ذکر ہوا اور اس رسالہ بھی علامہ ججة الاسلام فرالی سے رسالہ بھی مام فودی اور امام این جرکی سے نقل کیا جیسا کہ او پر ذکر ہوا اور اس رسالہ بھی علامہ ججة الاسلام فرالی سے

#### حرف إ فر

سابقه منحات کی تحریرایک کتاب کی شکل میں جمع ہوگئی ہے۔ میں پیندکرتا ہوں کہ
اس کتاب کا تام 'الدولة المعکیه بالمعادة الغیبیة ۱۳۲۳ه " رکھوں - بینام تاریخی اور
خوبصورت ہے، پھران مقاصد پر بھی روشنی ڈالٹا ہے جنہیں میں بیان کرچکا ہوں، بیا بجد
کے حروف ہے سال تالیف وتصنیف کو بھی طا ہرکرتا ہے۔

الحمد الله تعالی اس بنده ضعیف نے اس کتاب کا پہلا حصد سات کھنٹوں میں کھمل کرلیا تھا۔ پھراسے حرید مغید بنانے کے لیے نظر ششم کا اضافہ کیا اور نے بناہ معروفیتوں کے باوجود آج ظہر کے بعد دوسرا حصہ بھی کھمل ہوگیا۔ اس حصہ پر جھے ایک کھنٹہ مزید صرف کرنا پڑا۔ بھراللہ تعالی بیدے اور بدھ بوقت عمر کھمل ہوگیا۔

وَالْحَصَٰلُ السَّلُوةِ وَاكْمَلُ السَّلَامِ عَلَى الْمَوْلَى الْمَخْصُوصِ بِطِيْبِ النَّشُرِ وَعَلَى الِهِ الْكِرَامِ بِعِيْبِ النَّشُرِ وَعَلَى الِهِ الْكِرَامِ وَصَخْبِ النَّشُرِ وَعَلَى الِهِ الْكِرَامِ وَصَخْبِ الْعِظَامِ مَادَارَ الْفَجُرُ وَلَيَالِى عَشَرُ - وَالْحَمُدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - الْعَظَامِ مَادَارَ الْفَجُرُ وَلَيَالِى عَشَرُ - وَالْحَمُدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ -

تمثث بالنخير

ተለተ ተለልተ

# الدَّوْلَةُ الْمَكِيَّةُ بِالْمَادَّةِ الْغَيْبِيَّةِ ﴾ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْبِيَّةِ ﴾ ﴿ ١٣١ ﴾ ﴿

فرق لکھا کی علم النی محیط ہے اور علم خلائی نہیں، بلکہ آپ ہی اس کی تصریح کردی جیسا کہ ابھی آھے آتا ہے ان شاء
اللہ تفالی ، لیکن اس نے اپنی جمت باطل ہوتی اور اپنے راستہ احتجاج کا بند ہوتا و یکھا تو انکار کردیا اور ادعا کردیا کہ علم
اللی ہے مراف میں شرعیہ میں مطلق اور اک ہے اور لفظ اعلم کا اطلاق باری تعالی پر آیات کر بھہ اور اس تول میں کہ
اللہ و رسول اعلم میں سند پکڑی اور کہ دیا کہ علم عربیت میں قرار پاچکا ہے کہ افعل انفضیل کے معنی یہ ہیں کہ
مفضل (جے فضیل دی می ) اور مفضل علیہ (جس پر اسے تفصیل دی می ) معنے میں دونوں شریک ہیں ، زیادت فی
المعنی مفضل کا حصہ خاص ہے، یہ کلمہ کہا اور اس کا انجام کی کھرنہ مجھا اور اگر اس کا وبال جانا ہوتا تو ضرور کہتا کہ مجھے اس

مہلی مصیبت اس سے پوچھوکے علم اوراس کے شل جمر الہی جس کا ذکر نصوص شرعیہ وآیات کر یہ جس سے ۔ وہ مولی عزوجل کی صفات و کمال جیں یانہیں ، تو اگر ہاں کیے جس کی ہر سلم سے امید ہے تو اولا کہو، اے بحان اللہ! اللہ اوراس کی آیات پر تو ایمان لا دَاورشر کی کرواس کے ساتھ اس کی صفات جس مخلوقات کو اور پکار کر کہو کہ اس کی صفات جس مخلوق کا سا جھا ہے ، ہاں زیادتی اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے اوراس کی امثال سے اس کا اندیشہ تو ک موتا ہے کہ اس رسالہ کی اگر کوئی اصل تھی تو اس کی تحریف کردی وہا ہیہ کے ہاتھوں نے ، کیونکہ وہ بی جراک کرنے والے جیس اس جیسی باتوں کی ، جیسا کہ شریک کردیا ہے اور پاگل اور حیوان و بہائم کو علم غیب رسول اللہ سال شاقی آرائم میں اور جس نہیں و بھی اس جیسی باتوں کی ، جیسا کہ شریک کردیا ہے اور پاگل اور حیوان و بہائم کو علم غیب رسول اللہ سال شاقی کے بیشوا نمر ود ہے ، علی اور جس نہیں دیکھی اصل اس شہد کی یعنی شریک کرنا مخلوق کو اللہ کی صفت جس مگر وہا ہیہ کے اس کے جیشوا نمر ود ہے ، اس اور جس نہیں و کھی اصل اس شہد کی بعنی شریک کرنا دور مارتا ہے تو نمر ود نے کہا جس ( بھی ) جلاتا اور مارتا ہے تو نمر ود نے کہا جس ( بھی ) جلاتا اور مارتا ہے تو نمر ود نے کہا جس ( بھی ) جلاتا اور مارتا ہوں۔

ٹانیا جورسالہ نے ذکر کیا وہ ٹوٹے والا ضابطہ نیس بلکہ واجب اتباع دلیل ہے، نہ کہ تفصیل کی صورت پرجم جانا۔ ورنہ یونمی خدا کا شریک بنانا ہوگائلوق کو عظمت وبلندی و ہزرگی اور عظم وغیرہ ان اشیاء میں جن میں اطلاق افعل کا ہمارے رب تبارک و تعالی پر ہوا۔ مثلاً ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ اعظم اور اعلی اور اجل اور احکم باوجو و یکہ اللہ تعالی فرماتا ہے "ولایشرٹ فی حکمہ احدا" اور حدیث قدی میں ہے: "الکبریاء ددانی والعظمة آزادی النہ" بڑائی میری چا دراور عظمت میر اتہہ بند ہے تو جو جھے سے منازعت کرے ان دونوں میں سے کی ایک میں اسے میں آئے۔ میں ہمینکوں گا۔

الثارسالد نے محول کیا صفات النی کو معنی مصدریہ پراور معانی مصدریہ اموراعتباریہ تالع انتزاع منت زع فانی ونو پیدا ہیں اور صفات النی اس ہے برتر ہیں اور آگر تا کہے تو بلاشبداس نے مقرر کیا یہ کہ نصوص ویلیہ اور آیات قرآنیہ جہاں اللہ تعالی کی حمظم اور اس کے مثل ہے کرتی ہیں ، تو اس کی تعریف صفات کمالیہ النہ ہے ہیں کرتیں ، یوں ہی ہیں کہ حمد کرتی ہیں کم مبتدل چیز ہے جو حاصل ہے ہرا چھے برے شریف کمین مومن کا فرکو، اس پرکوئی

### الدَّوْلَةُ الْمَكِيَّةُ بِالْمَادَّةِ الْغَيْبِيَّةِ } ﴿ الْعَلَيْتِيَةِ الْعَيْبِيَّةِ ﴾ الله ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

مسلمان جراًت نه کرے گا بلکہ کہے گا کہ حمد کرتی ہیں عظمت والی بلند مرتبہ صفات سے جواپی ذات میں برتر ہیں ، نوپیداعوارض اوران کی نشانیوں ہے۔

دوسری مصیبت سیکه اراده احاطه ہے بھی راضی نہ ہوا چہ جائیکہ ذاتیہ، کیونکہ دونوں کوفلسفیت بتا کرفہم معانی
کتاب وسنت میں ساقط الاعتبار کردیا اوردونوں کو ظاہر معنی سے خارج کردینے والا ، نصوص کا اورا کشر نصوص کو
نا قابل وثو تی مخبرانے کی جانب چلانے والا ، مسلمان کو جرت عظیمہ میں ڈالنے والا ، دین کی معظم ری کوتو ڑدیئے
والا بتایا اور مخبرایا کہ مطلق ادراک بی آیات میں مرادہ جو خالق وقتلوق دونوں کوشائل ہے ، تو اس نے آیات
کریمہ کوایک دوسرے کانتیفن بنا کرچھوڑ دیا کہ تمہیں معلوم ہو چکا ہے کہ قرآن عظیم میں نفی جو تا مخیب دونوں ک
آیات موجود ہیں اوراس کے نزدیک مراد مطلق ادراک ہے تو نفی واثبات دونوں کی آیات کا ایک بی معنی پر تو ارد
ہوا، تو شاہین تناقض کا خونخو ار نچج آیات رحمٰن پرخوب جم میا ، اس سے بڑی کون کی مصیبت ہے؟ اور ہر تارک چس ایسا
بوا، تو شاہین تناقض کا خونخو ار نچج آیات رحمٰن پرخوب جم میا ، اس سے بڑی کون کی مصیبت ہے؟ اور ہر تارک چس ایسا
بی ہے کہ یقینا باطل مدد باطل بی کی کرتا ہے ، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ ر کھے۔

ع .....امام قاضی عیاض نے شفا شریف میں فرمایا: اعتقاد رکھاجائے کہ اللہ عزوجل اپنی بزرگی ، اپنی بزائی ، اپنی سلطنت اور اپنے اسائے حنی اور اپنی بلند صفات میں مخلوقات سے ندوہ کسی کے حشل ، نداس جیسا اور کوئی ، اور یقیناً وہ جس کا اطلاق شریعت طاحرہ نے خالق دمخلوق دونوں پر کیا ہے ، اس میں حقیقی معنی میں کوئی تشابہیں ، کیونکہ قدیم کی

مفات مخالف مفات محالف میں۔ تو جس طرح اس کی ذات ، ذات مخلوق کے مشابنہیں ، یونہی اس کی صفات بھی ، مفات مخلوق کے مشابنہیں الخے۔ پھر امام واسطی مرہد نے نقل فرمایا: کرنہیں ہے کوئی ذات اس ذات جیسی ، نہ کوئی نام اس نام جیسا نہ اس کے کام ساکام ، نہ اس کی صفات می صفت محر باعتبار موافقت لفظی کے ، اور فرمایا: بیسب نام اس نام جیسا نہ اس کے کام ساکام ، نہ اس کی صفات می صفت محر باعتبار موافقت لفظی کے ، اور فرمایا: بیسب نہ بہت ہوں کہام ججۃ الاسلام غزالی موافقت کی املاء علی نہ ہے۔ وضاف میں اللہ علی اللہ علی اللہ علی مفتلہ کی اللہ علی اللہ علی مفتلہ کی اللہ کیا میں اھے۔ تو صفات مولی تعالی کے ساتھ تہارا کیا محمان میں اھے۔ تو صفات مولی تعالی کے ساتھ تہارا کیا محمان کے اس فقط نام ہیں اھے۔ تو صفات مولی تعالی کے ساتھ تہارا کیا محمان ہے۔ من خفر لہ۔

اب ہم معافدین سے سوال کرتے ہیں کیا معنرت علامہ نیٹا پوری کی یتنسیر اور وضاحت بھی کفریہ ہے۔ العیاذ باللہ تعالی من ذلک۔

اقول: من نے جب بیٹا پوری قدس سرہ کی تغییر میں بیمقام پڑھا تو میرے دل پر القا ہوا کہ ان کی تشریح کا مطلب بیہ کہ اللہ تعالی نے ''من ذالکہ ٹی یک فیف عندہ یا الا باؤید "میں حضور علینا ہے ہی دات کر بر کی طرف اشارہ فر مایا ہے اور آپ می کوشفاعت کی اجازت سے نوازا کیا ہے۔ آپ می باب شفاعت کولیس سے آپ کے اشارہ فر مایا ہے اور آپ می کوشفاعت کی اجازت سے نوازا کیا ہے۔ آپ می باب شفاعت کولیس سے آپ کے سواکوئی دوسر ا"الا ہا ذنہ "کا مستحق نہیں رسوال کرنے والا یہ بات معلوم کرنے میں کوئی دفت محسوس نہیں کرتا کہ سواکوئی دوسر ا"الا ہا ذنہ "کا مستحق نہیں رسوال کرنے والا یہ بات معلوم کرنے میں کوئی دفت محسوس نہیں کرتا کہ

الدَّوْلَةُ الْمَكِيَّةُ بِالْمَادَّةِ الْغَيْبِيَّةِ ﴾ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ الْعَيْبِيَةِ ﴾ ﴿ ١٣٩ ﴾ ﴿

بارگاہ اللی میں شفیع کے لیے اس بات کے بغیر چارہ کا رئیس کہ وہ پہلے اس فض کے حالات سے پوری طرح واقف ہوجس کی شفاعت کرنا مقصود ہو۔ جس جس کی شفاعت کرنا ہوگی ، اُس کے ایمانی مراتب، اعمال باطنہ وظاہرہ کے بارے میں پوراپوراعلم ہوگا ، جوخص شفاعت رسول سالشہ سلم کے االل ہوگا ، آپ اس کی شفاعت فرما کیں ہے۔ پھر حضور علیہ اللہ اللہ اللہ کا کہ اے س لغزش پر شفاعت در کار ہے؟ اس کے لئے کس قسم کی شفاعت ضرور ک حضور علیہ اللہ اللہ کا کہ اے س لغزش پر شفاعت در کار ہے؟ اس کے لئے کس قسم کی شفاعت بارگاہ اللہ کہ اور وہ کی سفاعت کا سزاوار ہے؟ اور کون کے تم کن شفاعت کا حق دار ہے؟ پھر کونی شفاعت بارگاہ اللہ میں اس کی نجات کا باعث بن سکے گی ؟ کونکہ شفاعت کی بزار ہائتمیں ہیں ، اس کے مواقع اور مقامات ہیں ، اگر شفاعت کرنے والے کوئلم ہی نہ ہو ، تو وہ کیا شفاعت کی بزار ہائتمیں ہیں ، اس کے مواقع اور مقامات ہیں ، اگر شفاعت کرنے والے کوئلم ہی نہ ہو ، تو وہ کیا شفاعت کرے گا ؟

اورآپ بی سارے جہانوں کے علوم پر صاوی ہیں۔ وبی بلاشہ تمام جہانوں کو جانے ہیں۔ وہ ہر چیز کو ہرآن میں پہچانے ہیں۔ 'یفکٹم مَا بَیْنَ آیڈی ہِمْ ''آپ ان تمام چیزوں کو جوآپ کے سامنے ہیں، جانے ہیں۔ مَا کُانَ سے جوآپ سے پہلے تھا آتھ مَا یَکُونُ جُوآ خرز مانے تک ہوگا۔ بیتمام علم عطاکر نے والے رب نے آپ کو متا کان سے جوآپ سے پہلے تھا آتھ مَا یکونُ خوا خرز مانے تک ہوگا۔ بیتمام علم عطاکر نے والے رب نے آپ کو متاب کرائے ہیں کہ اللہ تعالی نے آپ پر ہر چیزروش میاں کردی جوروش کرنا ضروری تھی جس طرح اللہ تعالی نے آپ پر ہر چیزروش میاں کردی جوروش کرنا ضروری تھی جس طرح اللہ تعالی نے آپ نے سابقہ ابنیاء کرام عظم پردوشن کی تھیں۔

حضور مَلِيَّالَمَةُ المَّامِ عَلَى اللهُ تَعَالَى كَى عطاء سے جان ليا اور حضور مَلِيَّالَمَةُ المَّامِ كوان تمام چيزوں كا وہ ادراك ہوگيا جود وسرول كونہ ہوا تھا۔ اگر چان كے لئے بھی فعنل و كمال ہے۔

> فسانسه شسمسس فسنسل هم كواكيهسا يسظهرن انوارها للنساس فسى النظيلم

آپ بزرگی کا آفآب ہیں۔دوسرے تمام ستارے ہیں جولوگوں پراپنے انوار پھیلاتے رہے ہیں محر بیسارانور حضور مَلِیَّا اِلْمَامِمِ کے چشمہ 'نورے ہی حاصل ہوتا ہے۔

حضور مَايِطْ النَّامِ كَي شفاعت كَي وسعتيں

حضور مَايِنْ الْمَهُمَّامِ بَى شَفَاعت كے لئے حاضر كئے محك اور حضور مَايِنْ الْمَهُمَّ بَى مشفوع لهم بي، اولين وآخرين كى اتى كثرت ہے كمان كا حصراور شاركيا بى نہيں جاسكتا۔ ان تمام كے آپ بى شفيع بيں۔ آپ ايك شخصبت

جیں کہ آپ کا سیدنہ بھی نگ ہوتا ہے، نہ آپ شفاعت کرنے ہے اکتاتے ہیں۔ حضور علیفالہ آپا کا سیدنہ کیے نگ ہوسکتا ہے؟ جبکہ "وَسِع کُرْسِیہ السَّمُوٰتِ وَالْاَرْضَ "کی بشارت آپ کولی ہے۔ آپ کے سامنے تو آسانوں اور زمینوں کی وسعتیں نیچ ہیں۔ کیا کوئی بد بخت ہ بد بخت انسان بھی بی تصور کرسکتا ہے کہ حضور علیفالہ آپا ہے قلب اور زمینوں کی وسعتیں ہیں محدود ہیں جیسے آسانوں کے سامنے ایک مجھر، کیا آپ شافع محشر نہیں ہو کتے ؟ ہم لوگ محسوس کر بحے ہیں کہ اتن کی شرخلوق میں سے شاید کوئی آپ کو بھول جائے مگر قرآن نے جواب دیا ، یہ ہوسکتے ہوسکتا ہے جبکہ ان دونوں آسان وزمین کی حفاظت اور ان کے درمیان تمام اسے والی مخلوق کی گرانی آپ کے ہوسکتا ہے جبکہ ان دونوں آسان وزمین کی حفاظت اور ان کے درمیان تمام اسے والی مخلوق کی گرانی آپ کے نوالی کے علاوہ کوئی نہیں کرسکتا ہے بہاں تک کہ انتہائے کلام اور از الہ وادھام ہو۔

تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں کرسکتا ہے بہاں تک کہ انتہائے کلام اور از الہ وادھام ہو۔

میں امید ہے کہ ہروہ مخص جوحضور علیہ اللہ تعالی علیه و آله و اصحابه و بارك و سلم۔ ہوكى اورائے بى اور دينى فرحت ہوگى۔ و صلى اللہ تعالى علیه و آله و اصحابه و بارك و سلم۔

جس اس مقام پروضاحت کردینا ضروری جمتا ہوں کہ جمعے ان آیات کے ان معانی اور تغییر سے کھل انقاق نہیں ہے اور نہ ہی علامہ پروفائی نے اس کا دعویٰ کیا ہے ، لیکن یہ گفتگوان تاویلات اور اشارات پر مشمل ہے۔ جواہل جن اہل باطن کے لیے چش کرتے ہیں۔ ایک صدیث جس ہے۔ "لاکٹ ڈسٹ المصلیٰ نیٹ کھر ہے جواہل جن اہل باطن کے لیے چش کرتے ہیں۔ ایک صدیث جس ہے۔ "لاکٹ ڈسٹ المصلیٰ کی جائیات الہید کا تھر ہے اور کما تو شہوات و نجاست کی جگہ ہے۔ اہل بھیرت نے ان معانی اور تاویلات ہے بھی انکار نہیں کیا۔ البت ایسے معانی اور کما تو شہوات و نجاست کی جگہ ہے۔ اہل بھیرت نے ان معانی اور تاویلات سے بھی انکار نہیں کیا۔ البت ایسے معانی کو پسند کرتے ہیں۔ علامہ سعد اللہ بین گفتا زائی نے شرح عقائد میں بیا اوقات ایسے کہتے بیان فرمائے ہیں جواگر چہ بعید اور فریب ہوتے ہیں ، ظاہر میں علما و تو ان پر تنقید کرتے ہیں اور ان کی غلطیاں بیان کرتے ہیں۔ محکم کلای کھیرا بعوش وو دا تک کی صورت میں مقبول کیا جاتا ہے ، ایک چیز ورسری چیز کے ساتھ خود بخو دبیان ہو جاتی ہے۔ قلب بھی ایک ایسا مقام ہے جو تھیجت تبول کرتا ہے۔ بیا اوقات ول کی مجرائیاں کیل وہلی عزد اور بھینہ جیسی (معثو قان خیال شعراء) میں رنگ تغزل ہے بھی مجبوب حقیقی خصوصاً سید ول کی مجرائیاں کیل وہلی اندرز اور بیتی آموز ہوتی ہیں۔

بعض عارفین امت دوسرے تواہ پررک مجے۔انہوں نے سوچا ''اِنگ اِنْ کُمْ مَکُنْ'۔اگرتم ایسا نہرسکو، یعنی تو ایخ نظم سے فتا ہو جائے تو اب اے دیکھے۔ پھرتو مقام مشاہدہ پر پہنچ جائے گا، کیونکہ تیرانس ہی تیرامجاب ہے۔ جرتو مقام مشاہدہ پر پہنچ جائے گا، کیونکہ تیرانس ہی تیرامجاب ہے،جس کی وجہ سے تو مشاہدہ حق سے محروم رہتا ہے۔

# اللَّهُ وَلَهُ الْمَكِيَّةُ بِالْمَادَّةِ الْعَيْبِيَّةِ } ﴿ اللَّهِ الْعَلْبِيَّةِ ﴾ [10] ﴿ اللَّهُ اللَّ

اس مقام پرعلامہ ابن حجر عسقلانی نے اعتراض کیا ہے کہ اگر ان بزرگان دین کی تاویل اور معانی کودرست مان لیا جائے تو ''تمواہ'' میں الف نہ ہوتا۔ اور اس طرح ہوتا۔ فیانیّهٔ یَوَاک ، ضائع ہوجاتا۔ کیونکہ اس کا مالیل سے کوئی ربط نہیں۔ پھر صدیث کے الفاظ کی روایات بے در بے لائے جواس تاویل کی متحمل نہیں ہیں کہ اگر تواسے نہیں دیکھٹا تو وہ مجتمعے دیکھتا ہے۔

ال بحث پرحضرت محدث و بلوی علامة عبد الحق میناید نے امعات شرح محکلوة میں یوں جواب دیا ہے کہ الف کا مضارع مجزوم میں ایک مروجہ لغت میں ہے اور ای بنا پر قلبل کی روایت ابن کثیر سے قول اللی میں اَدُ مِسلَنهُ مَعَنَا غِدًا یُو تَعْنُ وَ یَکُو بُرِ اللّٰی مُور اللّٰم مُور اللّٰم مُعَنَا غِدًا یُو تَعْنُ وَ یَکُو اللّٰم مُور اللّٰم مُور

آلَمُ يَاتِيلُكَ وَ الْأَنْبَاءُ تَنْمِي \_

نحوی حضرات جانے ہیں کہ جب ماضی شرط ہوتو جزار جزم واجب نہیں۔ اگر چہ معنی جیسا کہ یہاں ہے۔ ''فَیانَّهُ بَوَاكُ '' امكان رویت پردلات كرتا ہے گردیدارالی كاامكان بھی پایا جاتا ہے۔ یعنی ہمارااللہ تعالی كو جہت ومكان ،خروج شعاع وغیرہ کے بغیرد مكمناتو ثابت ہے ، مرعلاء عربی نے ان معانی كومخلف زاويوں ہے دیكھا ہے۔ یہا کہ ایک بخریت وفاان کے دلوں پروارد ہوتی ہے۔ یہا کہ ایک چیز ہے جوان کے بواطن پر ظاہر ہموجاتی ہے۔ یہ کیفیت غلبہ حال ،جویت وفاان کے دلوں پروارد ہوتی ہے۔

ہم اس بحث کو اختصار کے ساتھ بیان کرتے ہوئے ہوں کہہ سکتے ہیں جس طرح علامہ ملاعلی قاری رحمہ اللہ الباری نے اپنی مشہور کتاب مرقات شرح مفکوۃ بیں رد کیا ہے، محرانہوں نے ایراداق ل اور والف میں مغصل کفتگو کی ہے۔ اور آپ نے جواب وانی بر بحث نہیں کی مصرف اتنا کیا کہ جو کہا کیا ہے اس کے موافق نہیں ہے۔ ''فَیاتُ که بَوَ النَّ تو سابق کلام سے علق رکھتا ہے، اگر چاس کا تعلق لاحق سے بھی ہے۔ میں اس مقام پر بعض شارعین سے اتفاق نہیں کرسکتا۔

بعض روایات میں یوں ہے کہ "فیانگ اِنْ لَا تَوَاهُ ۔ فیانگ بِرَاكَ" تُواگراس کوئیس دیکتا تو وہ تجے
دیکتا ہے۔ "فیان گئم تو وہ فیانگ بِرَاكَ" مجھامید ہے کہ پیکتے لطیف تر اور نفیس ترین ہے۔ جس طرح ہم بیہ کتی ہیں۔ فیان گئم تو کُن اگر تو نہ ہوا اور فنا ہو جائے۔ اس کے شہود کی خواہش میں ' کو اہ" تو اے دیکھے گا اور مراد کو کانی جی سے گا۔ "فیانگ بَرَ اَکَ " بیک وہ تجھے دیکھ اور تجھے ہے ایک لو بھی فائن نہیں ۔ تو جب اس نے تجھے دیکھا تو نے ایک لو بھی فائن نہیں ۔ تو جب اس نے تجھے دیکھا تو نے اپنی جان اس کے لیے فنا کردی۔ وہ کی کو نا امیر نہیں کرتا کے فکہ تو مقام احسان تک کانچ کیا ہے اور اللہ تعالی محسین کے اجرکو ضائع نہیں کرتا۔

ايك دوسرانكته يول سائ ركهي "فليان كم مَكُنْ" تواكرندمو، تويقينا تواسعد كميراب- كونك

### وَ الدُّولَةُ الْمَكِيَّةُ بِالْمَادَّةِ الْغَيْبِيَّةِ } ﴿ الْغَيْبِيَّةِ ﴾ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْبِيَّةِ ﴾ ﴿ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

وقت خطرة آخرت سمجا عشق اللي على جلنے والے كاوجداس كے حسب فهم ہوتا ہے۔ ہم مندرجہ بالاصفحات على آبت كريمہ كى تشريخ نہيں كرر ہے ہيں، بلكہ يہ بات واضح كرر ہے كہ مغرين اور شارحين بسااوقات اپنے طور پر مختلف معانی بيان كرتے ہيں۔ ورحقیقت ہم بيرواضح كرنا چاہج ہيں كہ جولوگ ذات مصطفیٰ كريم الله فائم انسان ركھتا مجوب اور ناواقف ہيں۔ انہيں آپ كے علوم اور ذات ہے اتن بھى واقفيت نہيں جتنى ايك عام پر معالكما انسان ركھتا ہے۔ تو وہ مقام مصطفیٰ كوكيے پاسكيں مي علاء خاہرتو اپنى جگہ گر الله تعالیٰ كی طرف ہے اولياء كرام كو جواسرار عطا ہوتے ہيں، اس كا اور اك اليے خاہرين علاء كوكس طرح ہوگا؟ بيلوگ مسلمانوں كى تحفير ہے نہيں ڈرتے اور اپنى جہالت ہے انكاد كرت جيں۔ جيسا كہ ارشاد خداوندى ہے" بلكہ جہالت ہے انكاد كرتے جيں اور پھراى انكاد پر اصراد كرتے ہيں۔ جيسا كہ ارشاد خداوندى ہے" بلكہ انہوں نے اسے جھلا يا جيسے انہوں نے نہ جانا" ۔ الله تعالیٰ ایسے لوگوں كوراہ ہوا ہے پہيں لاتا؟ ان لوگوں كامبلغ علم كيا ہے جوالتہ كے نور سے خودم ہيں، وولور بھيرے نہيں پا كتے ۔ مَدُانُ اللّٰه الْعَفُو وَ الْعَافِيَة

00000

### الدَّوْلَةُ الْمَكِيَّةُ بِالْمَادَّةِ الْعَيْبِيَّةِ } ﴿ الْعَلَيْبَ الْمَادَّةِ الْعَيْبِيَّةِ ﴾ ﴿ السّ

تو فناہو گیا ہے اور وہ باتی ہے۔ اب وہ کا ٹی ذات کا دیدار کرانے والا ہے اور کیونکرندد کیمے کہ وہ تختے دیکے دہا ک تو یقیناً نناہو چکا ہے۔ جب تو فناہو جائے ، پھر ہی اے دیکھ سکے گا۔ سمج بخاری شریف میں ہے کہ اس کی آنکھ کا کوئی پردہ نیس ہے۔ '' کمیانکہ میر النے '' تو وہ بیک مجھے دیکھ دہا ہے اور تو ایک صورت خیالی خواب میں آنے والی پر تو مجل سک وظئی میں ہے ہے۔ تو کیے حسن حقیق کو اور جمال اصل کو دیکھ سکے گا؟

امام تشیری داور نے اپنے رسالہ میں معنوت کی بن الرضی العلوی کی سند سے لکھا ہے کہ معنوت ابو سلیمان دشتی نے خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے سعنو ہوی کی آواز کی تو خش کھا کرز مین پر گر مجے ۔ جب ہوش سلیمان دشتی نے خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے سعنو ہوی کی آواز کی تو خش کھا کرز مین پر گر مجے ۔ جب ہوش میں آئے ، تو دوستوں نے دریافت کیا ، تو انہوں نے بتایا کہ مجھے معلوم ہوا کہ آواز آر بی ہے۔ اسع تو ہوی ۔ یعنی کسر وَ با واورو و نیکی اور احسان ہے۔ اگر چہ طواف کرنے والے اسے فتح با پڑھتے ہیں۔

مراب المعرقی فی مناقب سید محمد الشوقی میں فاضل مصنف عبدالخالق ابن محمد ابن احمد المشوقی میں فاضل مصنف عبدالخالق ابن محمد ابن احمد ابن عبدالقادر (جوسید محمد شرقی کے نواسہ تھے) نے لکھا ہے کہ ایک محفی معرکی محمدی میں نوکراسر پرر کھے، آواز لگا تا تھا۔ یاسعتو ہوی اس صداکواللہ تعالی کے تمن بندول نے سنااوراس کا علیحدہ علیحدہ مطلب لیا۔

ایک جوالل بدایت میں سے تھا۔" اِسْع تو ہوی " کا مطلب بدلیا کرتو کوشش کراور میری اطاعت
کرتا جا جہیں میری کرامت کی عطائمیں دکھائی دیں گی۔ دوسرامتوسط آدی تھا، اس نے سمجھا بیخص" بساسعة
بسوی" کہد ہاہے۔ جس کا مطلب بیہ ہے کہ میری بھلائی کس قدروسیج ہے جوشحص مجھ سے مجت کرتا ہے اور میری
اطاعت کرتا ہے، وہ مجھے یا لے گا۔

تیراالل نہایت ہے تھا۔اس نے مجھا کہ یہ کہدرہا ہے۔ السناعة بسری ہوی (قیامت تریب آری ہے ہی کوشش کرتے ہای) تینوں بزرگ اس ایک جملے ہے اپنے نداق کے مطابق وجد جس آگئے۔
احیاء العلوم میں حضرت امام خزالی میں اللہ نے لکھا ہے کہ بعض اوقات ایک مجمی بھی عربی شعر پرجھوم افتا ہے اور اسے بھی وجد آ جاتا ہے کیونکہ عربی کے بعض حروف مجمی طرز اور وزن پر ہوتے ہیں۔اگر چہا تکامنہوم کی اور ہوتا جاتا ہے کیونکہ عربی لطف اندوز ہوجا تا ہے ،ایک شعرطا حظافر مائیں:

مسا زارنسى فسى السنسوم الاخيسالسه فسقسلست لسنه اهسلا وسهسلا مسرحيسا

میں نے اسے خواب میں خیالی صورت میں ویکھا ہتو میں نے اسے کہا احمال وسہلاً مرحبا!!

اس شعر میں ایک ایسا مخص جوعر بی سے ناواقف تھا ، وجد میں آخمیا۔ لوگوں نے اسے پوچھاتم کیا سمجھے؟ اس نے بتایا: اس کا مطلب یہ ہے۔ از اول ہے۔ کہ مرنے کے قریب ہوں۔ اور ایسا بی جیسا وہ کہ رہا ہے ( کے لفظ زار ہزبان فاری ہلاکت سے قریب والے پردال ہے) اسے خیال آیا کہ ہم سارے موت کے کنارے بی تھے ہیں۔ تو اس